فاوند ہوی زندگی کے دو پہیے

فقِيهِ عَصَرِيقِيَّة السَّلَف حَضَرَتُ عَلَّا الْحَاجُ فَقِيهِ عَصَرَبَقِيَّة السَّلَف حَضَرَتُ عَلَّا الْحَاجُ الْحَاجُ الْمَا الْحَاجُ الْحُواجُ الْحَاجُ الْحَاجُ





Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad

سيساليف المتسرم الله الرحم إلى التحديث أتصب تقريبًا أيك سال قبل فقيرسف مامع مسجد گلزار مدسب مختر بوره نسيس آبا د بإكستان مين نماز فجرك بعد نمازيول كے سامنے درس کے دوران کچھے حقوق الزوجين بيان سيد توسامعين بي سيد علصين ف فراتش کی بیمسائل کتابی صورت میں منظرعام بر آنے جا ہتیں لیکن كُلُّ المَرِ مَرْهُونَ إِلَى الْحُقَانِهَا \_ کے مطابق وقت گزرتا گیا اور مجر پھیلے ونول ببب پیرانه سالی نیند کم بوكتى رات جب أبمو كفلت ببدي بينديذاتي توقلم كاغذكا سهارالياما توجید دن میں مقوق الزّوجین کی تسوید میمل ہوئی ازاں بعد خیال سی کے فعنائل نكاح تكحكراس معنمون كرسانقدائحاق كرديا جاستے الذا ابتدا يس نصناكل بماح كامعنمون معى شامل كردياكيا سبّے ـ وْعاسبَه كالاّتعالى اس عيرسى معى كوتبول فراكرميرساقا ستيدالخلين صلى الدنتالي عليه الهواتم وسم كى أمنت كسيد منانى عالى كرف كا ذريعه بناست ـ اس سي قبسل بتوفيقه تعالى حصتيس حهوتي برمى كما بين حهب كرمنظر شهود ريسكي بي اوراب ادب کی اہمیت نیز شفاعت شفع المذنبین می الاعلیہ والمروسلم زيرتسويد بين- والله تعكالي الموفق ويغسم الوكيل ـ فقيرابوسعيد فعزله

## الكاح كوفتال

وستعرا للوالتخرا الكيستيم

لے محبوب ہم نے آپ سے پہلے دسول ہیں اور ہم نے انکوبیو ہول اور اولادکی نعمت عطائی-

سیدنا ا مام غزالی و دگیرانمه کمام رحمه الله نقالی نے فرمایا که الله تعالی مِلْ مِللهٔ سیدنا ا مام غزالی و دگیرانمه کمام رحمه الله نقالی نے فرایا که الله تعالی می تعالی استے جنوں نے شاویاں کی تھیں۔

وَيُعَالُ إِنَّ اللهُ نَعًا لَى لَمْ يَدُ حُدُ فِي حِتَا بِهِ

Click For More Books

یعنی کها جاماً سے کہ اللہ تعالی نے قرانِ مجید میں انہیں جیوں کا فرق کی کیا ہے۔
کیا سے جنوں نے شاویاں کی تھیں ۔

میٹر فرایا :

نبيز فرماياء

فَقَالُوْ النَّ يَجَىٰ عَلَيْ والسَّكَامُ قَدْ تَزَقَّجَ وَلَهُ مِ الْعَالِمِ الْفَصْرُ وَ وَقَالَمَةِ السَّكَامُ قَدْ تَزَقَّجَ وَلَهُ الْفَصْرُ وَالْفَصْرُ وَالْفَصْرُ وَالْفَصْرُ وَالْفَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْفَصْرُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَقَيْلَ الْفَصْرُ الْمَالِمِ مِن ١٢ مِلا) السَّنَة وقيل الفَصْرُ المَي اللَّهُ مَعِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَعْمَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَعْمَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلَالِ اللَّهُ الْعُلَالِ اللَّهُ الْعُلَالُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْعُلَالُ الْعُلَالُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْ

## اماديث مراكد

صربی تمبر استر دوعالم بی محرم مل الله عدو اله و من الله عدو اله و من الله و

صدر من ألم المركبير الربع من سنن المرسيلين المياء والتعطر والسيران المياء والتعطر والتعطر والسيران المياء والتعطر والسيران والسيران والتعطر والمير والمراع المراع المراع والمراع والم

ا-حيا ٢- فوشبولگان ١٠- مسواك كرنا ١٠- نكاح كرنا - معراي مربي من مربع الله عباء كره هط إلى به في توازواج النبي صكل الله عكيه وستار يست علون عرب النبي صكل الله عكيه وستار يست علون عرب عباء و النبي صكل الله عكيه وستار فلما المنتبر والنبي صكل الله عكيه وستار فلما المنتبر والنبي حسكل الله عكيه وستار فلما المنتبر والنبي مسكل الله عكيه والنبي وستار والنبي وستروا

Click For More Books

كَانْهُمْ ثَقَالُوهَا فَقَالُوا آيْنَ بَخُنُ مِنَ النِّي اللَّالِيَا الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَقَدْ غَفِرَكَهُ مَا تَقَدُّ مَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ آحدهم أمَّا أنا فإن أصلى اللَّيْل آبداً وقال المخرانا أحكوم اللهمر ولا أفطر وقال الخر آنًا آعُنُولُ النِساءَ فك آتَزُقّ جُ أَبُدًا فَيَاء دَسُولُ اللوصكل لله عكيه وكسرا اليهم فقال انتهالانن قُلْتُمْ كَذَا وَكُذَا الْمُكَا اللَّهُ إِنَّ اخْشَاكُمْ اللهِ وَاتَّقَاكَمُ وَلَكِينَ آصُومُ وَ افْطِرُواصُلِّ وَآرُفُدُ وَاكْرُقَاحُ النِسَاءِ فَكُنُ مَرَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَكُنْيِسُ مِعْنَى - (ميم بخارى من ١٥٥ عبد معيم ملم مبلا مع اختلاف ببير مشكوة ص عد الترغيب التربيب موم، ١٢٨ جلد نسائی مشربیت مس ۹۹ مبلد ۲ سنن اکبری مبیقی مس سار مس جلد س لعنی تین مروامهات المومین (ازواج مطهرات) کی دربار مین پیچھنے كمن كمتركم وسول اكرم صلى الاعليد الهولم عباوت كنتى كرية بي اور حب انبي بتایا گیاتو گویا انهول سفه اس عبادت کو مخصورا جاما اور بوسله کهال بهم اور كهال الله تعالى كے نبی صلی الله علیه و اله وسلم حالا نکه نبی اکرم می الله علیه ولم کے اسکے پھیلے کوئی گناہ منیں ہیں میران میں سے ایک نے کہا ہیں آئندہ ہمیشہ سادی رات نماز پڑھا کوں کا دور سے نے کہایں امندہ معیشہ روزہ رکھا کوں سی گا تیسے نے کہا میں شادی نہیں کرونگا۔ بچردسول اللم ملی علیم سف ان سے باس جلوه افروز ہوکر فرمایا تم سنے یوں ہوں کہا سنے للڈاکان کھٹول کرسٹن کو میں ثم سب کی نسبت اللہ تعالی سے زیادہ ڈرسنے والا اور متفی ہول کین میں روزہ مجھی رکھتا ہوئی اور مجھی روزہ منیں رکھتا اور میں رات کو نماز مجى مرحتا ہوں اور سومجى جاتا ہوں اور ميں شاديا ل محى كرتا ہول ـ سن لوجس نے میرسے طریقے سے مُنّہ موڈا وُہ میری امّنت سے نہیں ہے۔ صريب مرا عن مَعْقل بن يسارِقال قال وسكول الله صكى الله عليه وسكرتز وتبعوا الودود الُولُودَ فَإِنْ مُكَارِّهِ بِكُمُ الْأَمْمَ . (رواه ابوداور ص ۲۸۰ والنسائی مس بر مبلدے مسکواۃ ص ۲۷) (الترغيب والتربيب ص ٢٦ مبلدس ، ابن حبّان ص ١٨م احلل) رسول اعظم صلى الله عليد الهرسة للمسن فرمايا استميرى أمنت تم السي عورتول سے شادی کر وجو مجتت کر سنے والی اور زبادہ سکتے سطنے والی ہول تاكديس تمهاري كرشت كى وجرست باقى أمتول ير فركرسكول \_ مدريث تمبره تناكفوا تناسكوا فإن مكاثر مِبِكُمُ الْأُمْسِمَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ د (قت القاربُ مُن الْكُرى بيتي صيد)

شادیاں کرو تاکہ تمہاری نسل بڑسے اور میں قیاست کے دن تمہاری کر شادی کا کہ تمہاری است کے دن تمہاری کر سکوں (کہ دمجھومیری اُمت کتی نیادہ سے دُوسری اُمت کتی نیادہ سکے دوسری اُمت کتی نیادہ سکے ۔

مربي نمرا عن آنس رحنى الله عنه قال قال رفي الله عنه قال قال و رفي الله عنه قال قال و الله عنه الله عليه و العب و العب و العب و العب و العب و المعتمل المنطق المريمان فليتقو الله في المنطق الم

(افترغیب التربیب س ۱۲ جدید - جمع الاوائد می ۱۵۵ جلدی)
در سول اکرم شغیع عظم متی الله علی الآب تم نے فرایا جب بنده شادی کر اللیہ تو اس کا نصف ایمان کل ہوگیا اور نصف باتی بیں اللہ ہے ڈرے محد میں تم می تو کرکے التی ویجے محفافلہ العی کی فرا کے التی ویجے محفافلہ العی کہ کہا تو تت القارب وی کی کہا تو تت القارب وی کے منان الکبری باختلاف بیرم کے میں اندی نمی وہ میری امسے نہیں ہے ۔ جس نے تنگدستی کے ڈرسے شادی نمی وہ میری امسے نہیں ہے ۔

Click For More Books

# برکاری کے قوائد فائدہ نمبر(۱)

بکائے نبی اکرم جبیب محترم و دیگر انبیا در مراین صلواۃ اللہ وسلام علیم میں اللہ وسلام علیم کے اور جومسلمان ثنا و کوئین صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی سُنت سَیّے اور جومسلمان ثنا و کوئین صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی سُنت مُبادکہ سے محبت دیکھے وُہ جَنتی سیّے۔

حدسيث بإك يسسبكي

مَنْ اَحْبُ سُنَتِي فَقَدْ إَحْبُنِى وَمَنْ اَحْبُنِى وَمَنْ اَحْبُنِى وَمَنْ اَحْبُنِى مِنْ اَحْبُنِى مِنْ الْجُنَادُ .

(دواه الرزدى عن السرمني الأعند ص ١٩ مبلد ٢ مشكرة ص ١٠)

جس نے میری مُنت کے ساتھ مجتت کی بیشک سے میرے ساتھ

معبت کی اور س نے میرسے ساتھ معبت کی دہ میرسے اتھ حبت ہوگا۔

اسی سلیم مروی سیئے: رستار کی دورو و و سیار سالور دو سیار دو سیار دورو میراد در دوروسیاری داده در داده میراد در دوراد در داده میراد

وكَانَ ابْنُ مُسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْدُ يَفُولُ لَوْ كُورُكُانَ ابْنُ مُسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْدُ يَفُولُ لَوْ كُمُ يَبُقُ مِنْ عُسُرِى إِلَّا عَشَرُهُ أَيَامٍ لَلَهُ جَبُبُ أَنَ

اَ مَزُوْجَ لِكُ لَا اَلَقَ اللَّهُ عَزْبًا \_

(احيارالعلوم من ١٢٠ جلد ٢ - قتت القلوب من ١٩٩)

Click For More Books

سیدنا ابن معود صحابی رصی الله تعالی عند فرما یا کرتے تھے کہ اگر میری عمر یس سے صرف دس دن باقی رہتے ہوں تریس پند کر دں گا کہ میری شادی ہوجائے تاکہ میں الله تعالی کے دربار غیرشا دی شد زماد آل میری شادی ہوجائے تاکہ میں الله تعالی کے دربار غیرشا دی شد زماد آلہ تعلیم جمعین کا جذبہ بیت مقاصحا بہ کرام رمنوان الله علیم جمعین کا جذبہ اتباع رسول صلی الله علیہ و آلہ سے آ

سیدنا معاذ رصنی الله عنه کی دو بیویاں طاعون میں فرت ہوگئیں، اور وُہ خو دمجی عارصنهٔ طاعون میں مبتلا شخصے تو فرمایا ، کر ق جیک نی ۔

یعنی میری شادی کرو کیونکه میں پسند نہیں کرتاکہ اللہ نغالی سے دربار غیر شادی شدہ جاؤں ۔

(اجبارالعلوم من ۲۳ مبلد ۲ - قرّت القلوب من ۱۹۲)
اور بیر مُنت رسُول صلّی الله علیه واکهرستم بی کی برکت ہے کدر والکرم عبیب محرّم والی اُمّت ملّی الله علیه واکه و تم نے فرایا ،
عبیب محرّم والی اُمّت ملّی الله علیه واکه و تم نے فرایا ،
فضل الْمَتَا هِلْ الْمَا وَلَمْ اللّهُ عَلَی اُمَا وَ مِلْ اللّهُ عَلَی اُمَا وَ مِلْ اللّهُ عَلَی اُمَا وَ مِلْ اللّهُ عَلَی اُمْا وَ مِلْ اللّهُ عَلَی اُمْا اِمْا اِمْا وَ عَلَی اُمْا اِمْا اِمْا وَ عَلَی اُمْا اِمْا وَ مِلْ اللّهُ عَلَی اُمْا اِمْا و مِلْ اللّهُ عَلَی اُمْا اللّه عَلَی اُمْا اللّه عَلَی اُمْا اللّهُ عَلَی اُمْا اللّهُ عَلَی اُمْا اللّهُ عَلَی اُمْا اللّه عَلَی اُمْا اللّهُ عَلَی اُمْا اللّهُ عَلَی اُمْا اللّه اللّه عَلَی اُمْا اللّهُ عَلَی اُمْا اللّهُ عَلَی اُمْا اللّهُ عَلَی اُمْا اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَی اَمْا اللّه اللّه اللّه عَلَی اللّه اللّه اللّه مِسْالِ اللّه عَلَی الْمُمْا اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَی اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه

(احیارالعلوم ص ۱۲ جلد۲)

شادی شده مشلان کی غیرشادی شده برایسی نصنیت بینی بی فی استی بی بی استی میسی بی سبیل الله جهاد کرنے والے کی نصنیات گرمیفینے والے برہے۔ حکامیت و کی میسیل الله جهاد کرنے والے کی نصنیات گرمیفینے والے برہے۔ حکامیت و

سيدنا امام غزالي رحمة الله عليه سف تخريه فرمايا ايب عابد شادي شده مقاؤہ اپنی بیدی کے ساتھ بہت انجھا سلوک کیا کرتا مقا، اس کی بیری فوت ہوگئی تو اجباب نے اس عابر کوشادی کی پیش کش کی لیکن اس نے بیر کہ کر انکار کر دیا کہ تنہائی بست اچھی ستے ول پرسکون رہتاہے میمر کھے دنوں کے بعد اس عابر نے خواب میں دیکھا اور بیان کیا کہ اسمان کے دروانسے کھلے ہیں اور کھے لوگ آسانوں سے اُتررہے ہیں اور بکوا ہیں تیررسے ہیں اور جب ان میں سے کوئی میرے ياس سي گذرة تو كهة " بير سيئه منوس " بيرش كر وور اكهة بال مي منحوس سئے مجھرتیسرا مجھرجو مقانیوں ہی کہتا لیکن میں ہیست کی وہر سے پوکھیے مذکرکا کہ کون منحوس سیے اور حبب اعزی ان کا میرسے باس سے گزرا تو بیں نے اس سے پوچھ لیا کہ وُہ کون منوس سے جس کی طرف آپ لوگ اشارہ کر رسبے ہیں اس نے کہا ڈہ آپ ہیں، میں سنے اس سسے لوچھا ہیں منوس کس دیر سسے ہول اس في سنه بنايا بم آب ك اعمال عابدين ك اعمال ك ساخدا على يا كرست تصلین جب سے آپ کی بیری فرت ہوئی نئے ہیں عکم ملا سئے کہ کھی اس سے کہ کا سے اس کے اعمال کے ساتھ اُٹھائیں اور جب اس عابد کی آٹھ کھی تو فرایا :

دُورِ جُورِ نِی آ ۔ ذَرِ جُورِ نِی آ ۔ ذَرِ جُورِ نِی آ ۔ ذَرِ جُورِ نِی آ ۔ نہ کے میری شادی کرو۔

( احیارالعلوم ص ۲۳ ج۲ ) مرسيث بأل كَعَدُ مِنَ الْمُتَاهِلِ اَفْضَالُ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَحْعَةٌ مِنَ الْعَزْبِ \_ (اجارالعلوم ص ۱۲ ج ۲) اس مضمون كى مديث العظهر - ( الله المصنوعه مل) ضا دی شده کی ایک رکعت غیرشا دی شده کی متر دکعتوں سے خل سيَّے - اور خواجر الوطالب مكى دحمة الله عليه سف فرايا ، وكيشترك في ذلك النساء -( قرت القلوب مل 999) لینی بیرساری خیلتیں ج نکاح کی ہیں کہ شاوی شدہ مجابہ فی میلاللہ می طرم سے اور شاوی شدہ کی ایک رکعت غیرشادی شدہ کی سترکعتوں سے افضل سئے اس میں عور تمیں مھی شرکی ہیں ۔

نيز

ميتنا بشرحاني رحمة الله عليهن فرمايا

فُضِّلُ عَلَّ آحُمَدُ بَنُ حَنْبَلِ بِثَلَاثِ بِطَلْبِ الْعَلْبِ فِطَلْبِ الْعَلْمِي الْحَلَدُ لِنَفْسِى الْحَلَدُ لِنَفْسِى الْحَلَدُ لِنَفْسِى الْحَلَدُ لِنَفْسِى الْحَلَدُ لِنَفْسِى فَقَطْ وَلِإِنْسَاعِهِ فِي النّكاحِ وَحِنْسِقَى عَنْدُ وَفَيْ عَنْدُ وَفَيْ عَنْدُ وَفِي النّكاحِ وَحِنْسِقَى عَنْدُ وَفَيْ عَنْدُ وَلَا نَهُ نُصِبَ إِمَامًا لِلْعَامَةِ .

(احيا العلوم صيد ج م - قوت دلقلوب ص ٢٩٨)

فرایا که امام احمد بن عنبل محبصریه تین وجرسے درسے میں فائق ہیں،

ایک بیرکد وه طلب حلال ایسنے سلے بھی کرتے ہیں اور دُوروں کے سکیے

بھی اور میں صرف اسپنے لیے کرتا ہول دوم میرکدامام احدین منبل نے

شادیال کی ہیں مگر میں نے شادی نہیں کی سوم بیر کہ وہ مشکانوں سے

امام منعنی موستے ہیں۔

نيز:

سیدنا بشرحانی رحمۃ اللہ علیہ کورسی نے خواب میں بعید وصال و کمیھا اور نوچھا آپ کو کیا مقام عطا ہوا ہے فرایا محمصے متر بڑے بردے بردے بلند سے بند مرہ عطا ہوئے بیں کین میں شادی شدہ اولیا کرام کے درجے اسے بند مرہ عطا ہوئے بیں کیکن میں شادی شدہ اولیا کرام کے درجے

کو منیں پہنچے سکا۔

(احیارالعلوم ص ۱۲ ج ترت انقلوب ص ۹۹ م)

انتباه :

اور سیامیان کی کمزوری ہی کا شاخیا بنہ ہے کہ اگر کوئی سود کا لین ین کرتاہے اسے آنامعیوُب اور بُرا نہیں جانا جاتا حالائکہ سُود ایساگنا ہ ہے کہ سود کا ایک درہم کھانا جھتایس بار زنا کرنے سے بُراہتے۔
کہ سود کا ایک درہم کھانا جھتایس بار زنا کرنے سے بُراستے۔
(وارقطنی ، مسٹ کوۃ نتریین)

ادراگر کوئی شراب بیتا ہے اسے اتنامیؤب ننیں جانا جاتا مالکہ گرائی کے متعلق مرکاری فرمان ہے کہ نثرا بی جنت نہیں جاسکتا اور اگر شرائی کے متعلق مرکاری فرمان ہے کہ نثرا بی جنت نہیں جاسکتا اور اگر کوئی نکاح ثانی کر لیتا ہے اسے موردِ عنا ب گردا نا جاتا ہے اور طرح کو باتیں کی جاتی ہیں حالا کہ نکاح نبیوں رسولوں کی مُنت ہے طرح کی باتیں کی جاتی ہیں حالا کہ نکاح نبیوں رسولوں کی مُنت ہے جیسے کہ آپ پڑھ کے ہیں۔ خالی اللہ المست تکی ۔

بمكاح بيوكان كوثرا حاننا بيركا فراندا وربهندوا تدرسمسة اوراس بسم کو تورسنے کے سکیے بزرگان دین علماسٹے ماہمین سنے کتا بیں کھیں ان پ بر رسمته الدهیمی می می می می می می ایک می می می ایک می ایک می ایک می ایک می ایک می می ایک ایک می ایک می می ایک ایک می درندی می می می ایک می می می ایک می می می ایک می می می ایک می می می می ایک می كتاب تھى بُكاح بوگان اس بى سے ايك حوالہ بيش خدمت سے ۔ یاد رکھوکہ حج بھاح بیوگان ہے ہوانتے ہوستے کہ ریمننت رسول ہے اس مم کے نفرسے کتا سے وہ شرعیت سے ساتھ استہزا اور سنت استحفا اور امهات المؤمنين كى توبين كرما سنج اور بد استهزااور المحفات باتفاق امّد اسلام كفر صريح سبّے، اس كينے والے كى بيوى اس کے بکاح سے بکل گئی ڈہ جلدسے جلد اس گفرنے توبہ کرکے این بوی سسے دوبارہ بکاح کرسے۔ ابنامه استانه م عه شاره نبر ۱ - سم المن ابریل سلوا و

میر به سیدنا بشرهانی رحمته الله علیه نے بعد وصال فرمایا ،
قال کی ماکنت احمت الله علیہ نے بعد وصال فرمایا ،
داجا اِلعلوم طلاع ۲ - قست القوب صلاع ۲ - مست القوب صلاع ۲ میرسے رُت تعالی نے مجمع سے فرمایا ہے بشر مجھے یہ بہند نہیں کہ قومیرسے دربار بغیر شادی کے آتا ۔

اننیا و مبسلان کو جاہیے کہ و وسنت مصطفے صلی اللہ علیہ وا بہر آئیت مصطفے صلی اللہ علیہ وا بہر آئیت سے شادی کرے یک مندرجہ بالا جننے ضنائل نکاح کے ندکور ہوتے ہیں یہ سب سنت مباد کہ کی برکت ہے ور نہ صرف ثناوی تو سارے ہی کھتے ہیں ۔ ہندو بھی ، سکھ بھی ، بیٹودی بھی و ہریے بھی سب ہی کرتے ہیں ایجا صل نیت پر دار و مدارے ۔

#### حكاييت :

ایک شخص اپنے مکان میں روشن وان بنا رہا تھا وہاں سے کی الدوائے کا گزر ہوا آپ نے اس سے پڑچھا کیا کر رہا ہے اس ماک مکان نے کما روشندان بنا رہا ہوں تا کہ بھوا آیا کرے بیشن کر اللہ والے نے فرایا ارسے بندہ فندا کیوں نیت نہیں کرتا کہ روشندان بنا دّل تاکہ افان کی آواز آیا کرے اور پھر تھے بھوا شجھونگے میں آجایا کرے گی ۔ ولنذا مشامان کو چاہیے کہ جرکام بھی کرے شخت مہان کر کرسے ، شادی ہے

یعنی ایک مشلان شادی نبیس کرتا اور الگرتا ای کی عبادت پس مشغول بے دات کو حباوت کرتا ہے دن کوروزے رکھتا ہے دون کوروزے رکھتا ہے دون کوروزے رکھتا ہے دور مشلان جس نے سکن و و دا تول کو تیام نبیل کرتا اور نفلی روزے نبیس رکھتا تو یہ دو سرا اس بیلے سے افغال ہے کیونکہ اس دورے نبیس مصطفے (متی الله علیہ و آلہ و لم آلہ و الله علیہ و آلہ و لم آلہ و الله علیہ و آلہ و الله و

نكاح صائح اولا و كم عال كرنے كا ذريع سبّ اور نيك المخبش اور دفع درجات كا بهترين ذريع سبّ مديث باك يس سبّ :
عَنْ آيِ هُ هُ رَيْرَة كَ حِنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ ال

دواہ احد، مشکواۃ ص ۲۰۱ ، سنن الکبری بیقی مقی جے مستقب بن بی بیتی اللہ اللہ تقالی جنت میں کہسی دسکول اللہ صلی اللہ علیہ واکہ سے قرفایا اللہ تقالی جنت میں کہسی مومن بندے کے درجے بلند کرتا ہے تو وہ بندہ عوض کر تا ہے یا اللہ یہ میرسے درجے کمنی دجہ سے بلند کیے گئے ہیں اللہ تعالی فرا تا ہے اس دجہ سے بندے شیا استعفار کی ہے اس دجہ سے بندے دیا استعفار کی ہے اس دجہ سے تیرے دیے ہیں۔

اور کشف الغمہ بیں بائن فقاً رِ دَلَدِل کی جگہ بِدُعاً و کَدِل کے سبجہ کشف الغمہ بیں بائن فقاً رِ دَلَدِل کی جگہ بِدُعاً و کَدِل کے سبجہ کشف الغمہ می ۱۵ ج ۲ منن الکبری بیقی می ۱۵ جلد یے کہ نیرے بیٹے کین اسے بندسے تیرسے درسے بلند اس سلیے گئے ہیں کہ نیرسے بیٹے نے تیرسے درجات کی دُعاکی ہے۔

(قوت القلوب ص ۱۹۹۹)

بین لعنت کرے اللہ تعالی ایسے مردوں کوجو کہتے ہیں کہ ہم شاوی نہیں کر ہم شاوی نہیں کر ہم شاوی نہیں کر ہم شاوی نہیں کر سے اللہ تعالی ایسی عور توں پرجو یہ کمتی ہیں کہ ہم شاوی نہیں کریں گی ۔

اسی وجهسے اس عورت کوجس نے خاوند کے حقوق کے مقات سوال کیا اور بعدیس کها فاکراً ترزقیع بین شادی نبیس کروں گی بیرجواب ش کر شام كونين صلى الله عليه الهر تم نف فرايا بلل فتروي فأنت مندم تو شادى كرميى تيرك كي بهترك بهترك بينا نيد مديث ياك كي ، عَنْ عَالِمُشَاتُهُ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتُ آتَتُ فَتَ اللهُ إلى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمْ فَقَالَتُ يَا رَسُولُ اللهِ إني فَأَنَّهُ أَخْطُبُ وَلِي ٱلْحِصْرَهُ الْنَرُوبِيجُ فَمَاحَقَّ الزُّوبِ عَلَى الْمُرُا وَ فَقَالَ لُوسِكَانَ مِنْ فَتَرَقِهِ إِلَّى قَدَمِهِ صَدِيدٌ فَلَحِسَتُهُ مَا آدَّتَ شُكُرَ مُ قَالَتُ فَلَا أَتُنْرُوَّ جُ قَالَ بَلَىٰ فَتُزَوِّجِي فَانَّا خُبِي وَانَّا خُبِيرٌ مِ (قوست القلوب ص حاد)

ا م المومنين عائشه صديفة رضى الله تعالى عنها في عنها ايك بوان عورت في ورار نبوت بين عاضر جوكر عرض كيا يا رسول الله صلى الله عليه والهم عورت في من عورت من من المرار شنة طلب كيا عاريا سيك كين بين شادى كويسد منين

کمرتی للذا فرایا جائے کہ فادند کا بیری پرکیائی سئے بیسٹسن کردائی کوئین صلی اللہ علیہ وآلم وسلم نے فرمایا اگر خاوند کوسے صدیوں کوئین صلی اللہ علیہ وآلم وسلم نے فرمایا اگر خاوند کوسے سے قدیوں کیکس پہیپ بہتی ہو اور بیری اس کو چاہ سے تو بچر بھی خادند کا سی ادانہ جوا بیسٹن کر اس عورت نے کہا میں شادی نہیں کروں گی اس پر فرایا شادی کراسی میں مبتری ہے۔

الحاصل بمیک اولا و حاصل کرنے کا ذریعہ بھاح سے اور بھراولاد کی وجہ سے جوانعا مات قیامت کے دن عطا ہوں گے ان کا اندازہ کر ناشکل سے چنا بخہ سیدنا امام غزالی دحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ،

وَفِي الْحَنْمُ الْاَطْفَالَ يَجْتَعُونَ فِي مَوْقِفِ الْمُعَلَّمُ الْحَنْمُ الْمُكَارِبُو الْمُحَابِ فَيُعْتَالُ الْمُكَارِبُو الْمُكَارِبُو الْمُكَارِبُو الْمُكَارِبُو الْمُكَارِبُو الْمُكَارِبُو الْمُكَارِبُو الْمُكَارِبُو الْمُكَارِبُو الْمُكَارِبُ الْمُكَارِبُونَ الْمُكَارِبُونَ الْمُكُمِّ الْمُكَارِبُونَ الْمُكُمِّ الْمُكَارِبُ الْمُكَارِبُونَ الْمُكُمِّ الْمُكَارِبُونَ الْمُكَارِبُونَ الْمُكْمِرُ الْمُكَارِبُ الْمُكَارِبُونَ الْمُكَارِبُونَ الْمُكَارِبُونَ الْمُكَارِبُونَ الْمُكَارِبُ الْمُكَارِبُ الْمُكَارِبُونَ الْمُكَامِنَ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَالِبُونَ الْمُكَامِدُ اللَّهُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكُونَ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكُونَ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُعُونَ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُكَامِدُ الْمُعُلِقِينَ الْمُعَامِلُونَ الْمُعَامِلُونَ الْمُعَامِلُونَ الْمُعَامِلُونَ الْمُعَامِلُونَ الْمُعَامِلُونَ الْمُعَامِلُونَ الْمُعَامِلُونَ الْمُعَامِلُونَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَامِلُونَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَالِي الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَالُ الْمُعَلِقِينَالُ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَالِقُونَ الْمُعَلِقِينَالِي الْمُعْلِقِينَالُ الْمُعَلِقِينَالُ الْمُعَامِلُونَ الْمُعَلِقِينَالِي الْمُعْلِقِينَالُونَالِمُعِلِقِينَالُونَالُونَالِمُعِلِقِينَالُونَالُونَالِمُونَالُولِقُونِ الْمُعْلِ

وَيُطَالَبُونَ قَالَ فَيُضَاغِضُونَ وَ يَضَجُونَ وَ يَصَجُونَ وَ يَطَالُونَ اللهُ سُجُانَهُ عَلَى اللهُ سُجُانَهُ وَاحِدةً فَيَعُولُ اللهُ سُجُانَهُ وَهُوا عَلَمُ بِعِبْمُ مَا هَذِهِ العَسَّجَةُ فَيَعُولُ لُونَ مَرَبَنَا اَطَفَالُ الْمُسْلِمِينَ قَالُوا لا نَدْخُلُ الْجُنَّةَ إِلاَ مَرَبَنَا اَطَفَالُ اللهُ لَيَا فَالُوا لا نَدْخُلُ الْجُنَعَ فَخُذُ وَا مَنْ اللهُ تَعَالَى تَعَلُوا الجُنَعُ عَنْدُوا مِنْ اللهُ تَعَالَى تَعَلُّوا الجُنعُ عَنْدُوا مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْدُوا اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْدُوا المُن اللهُ تَعَالَى اللهُ الله

قیامت کے دن جب ساب شروع ہوگا اور میدان صرفی بی مشافان کے بیچے جمع ہوں گے تو بھرا للہ تعالی فرشوں سے فرائے گا ان بچی کو جنت کے دروازے پر بینچیں گے تو دہاں ڈک جنت کے دروازے پر بینچیں گے تو دہاں ڈک جاتیں گے فرشتے ان سے کمیں گے مرجا مرجا بیم شافوں کے بیچے بین کے بیخ جنت یں وافل ہوجاؤ کیو کہ تم پر کوئی حساب سیں بی سن کر وُہ بیچے کمیں گے اے فرشتو ہمادے ال باپ کماں میں ان سے جنت کے فرشتہ کمیں گے اے فرشتو ہمادے والدین تم جیسے شیں ان کے فرتہ گناہ اور غلطیاں میں لذا ان کا حساب ہوگا میر سن کر وُہ بیچے جنت کے دروازہ پر جینیں گے اور شور بھا تی کے اللّٰہ تعالی جو کہ سب کچھ جانتہ نے فرشتوں سے کی جے گا

وہ رو رہ بیں اور کہنے ہیں ہم اپنے والدین کے بغیر جنت منیں ایک سی اللہ کا اسے فرشند ! محترکے میدان میں گھوم عباؤ کے اس پر اللہ تعالی فرائے گا اسے فرشند ! محترکے میدان میں گھوم عباؤ اور ان بچوں کے والدین کو تلاش کرکے ان کے ساتھ ہی جنت بھیج دو۔ معلیجہ :

ان بچوں کے والدین ان کی برکت سے بغیر حساب ہی جنت بہنچ حاب ہی جنت بہنچ حابت سے اور بر سامت سے اولا ہوتی ۔ حابیں سے اور بر سادی برکتیں شاوی کی بیں جس کی وساطت سے اولا ہوتی ۔ مدہ میں م

سیدنا امام غزابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرطیا بہلی اُستوں یں ایک عابرتھا جو کہ عبادت کی دحب سے زمانہ بھریں سنہور تھا لیکن اس نے شادی نہیں کی عقی اور حب اس عابد کا وکر اس وقت کے نبی علیدالسلام کے سلنے کیا گیا تو اُنہوں نے فرطیا وُہ عابد بست اچھا ہے کاش وُہ ایک سُنت کا تارک نہ ہوتا اور حب اس عابد کو بیخبر پہنچی تو وُہ بڑا پریشان ہُوا اور وہ تارک نہ ہوتا اور حب اس عابد کو بیخبر پہنچی تو وُہ بڑا پریشان ہُوا اور وہ لینے زمانہ کے نبی علیدالسلام کی خدمت میں عاصر ہوکر عرض گزار ہوا حصور وہ کونسی سُنت ہے جب کا بین تارک ہُول فرطیا وہ سُنت بکاح ہے یہ مُن کر عابد نے عرض کیا میں تارک ہُول فرطیا وہ سُنت بکاح ہے یہ مُن کر عابد نے عرض کیا میں نکاح کو نا جا تزیاح اس منیں کہتا کیکن میں مُن کر عابد نے عرض کیا میں نکاح کو نا جا تزیاح اس منیں کہتا کیکن میں شادی نبیں کرسکتا تو اللہ تعالی سے نبی علیہ استلام نے فرطیا میں تھے اپنی بیٹی کا رضتہ دیتا ہُوں، اور آپ نے اپنی بیٹی کا رضتہ دیتا ہُوں، اور آپ نے اپنی بیٹی کا

\*

اس عابد کے ساتھ بکاح کردیا ۔ (احیارالعلم ص ۱۲ ع)

نير ۽

سيدنا الم مغزالي رحمة الله عليه في فرمايا بيان كياجاما سيك كداكي نیک اور صالح آدمی کو بکاح کی بیش کش کی جاتی تو وه انکار کر دیستے كيم ولول كه بعد وه خواب سع بيدار موسة توفرايا : زوجون میری شادی کردو اجهاب نے مثادی کرنے ہے بعد استفسار کیا كد جناب يبلے تو آب ابكار كرتے رسيے اور ميرغود ہى فرما يا سيے كر میری شادی کردو اس کی کیا وجرسے فرمایا میں سفخواب میں دیکھائے كه قيامت قائم سبّ اور مخلوق خدا أنظمى سبّے بيں بھى ان بيں ہوًى، معجه سخنت اور ثباه كن بياس تكى سبّ بكه سارى خدا في بياس سة رسي رسی سبے اچابمہ و مکھا کہ کھے ہے آگئے ان پر تور کے رومال ہیں ان کے ماعقول میں جاندی کے مگ اورسوسنے کے گلاس ہیں اور وُہ سیجے ا بک ایک کو بانی بلا رسے بی لیکن کچھ لوگوں کو چھوٹرسے مارسے میں ين سنه ايب سي كل طرف لا تقريرها يا اور كها محصه بي في بلاد محص بیاس ماک کرم سے بیاش کر اس سکے نے کہا ہم میں آپ کا کوئی بی ستے ہم قرابیت والدین کو بانی پلاتے ہیں ہیں نے پوچھا تم کون ہو اس بیجے نے بتایا ہم مملان کے دہ بیجے ہیں جو بجین میں فوت ہمگتے

تھے اورجب بیں بیدار ہوا تو آپ اجباب سے کہا میری شادی کر دویہ اس لیے سے کہ میری شادی کر دویہ بیل اس لیے سے کہ شاید اللہ تعالی مجھے بھی بیٹاعطا کرے اور وُ ہُ بین میں فرت ہو جائے اور میرے لیے آگے کا سامان بعنی روز قیامت بانی پینے کا سبب بن جائے ۔ (احیار العلوم میں ۲۸ج ۲)

نکاح کے فواتر میں سے پیھی سئے کہ والدین کوا ولادکی برورسش اور مكداشت ملى مشقت أبطانا برتى سبك وربير باعث اجرعظيم بكياني میترنا عبدالله بن مبارک ایک و ن جها د (جنگ) پی*ں شریک تھے*، تو اس حالت میں اسپنے ساتھیوں سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کوئی ایسامجی مل سنجج بهادسه اس جهاد واسلعمل سعيمى فوقيت ركمت برواور باعست اجربو دوستون سنے عومن کیا ہمیں تو ایسے عمل کاعلم منیں تو فرمایاس وه عمل حانباً بول مجرد وستول كے استفسار مرفرایا وہ جہا دسے فضنل عمل بینے کر کسی مثلان سے بیچے ہوں ان بیچ ل کورات سوتے ہیں کیڑا اترحا ناسبَے تو باب میٹمی نیند تھے ورکر ان بچوں کو سنبھا لیاسئے ان کو كيرس سے دھانيتاست اور سيمل اس جهاد والے عمل سے افغال كيا۔ (احيارالعلوم ص سس ج ١)

سیّدنا ام غزال رحمۃ اللّٰمایہ نے فرمایا ایک عالم دین کی خدمت بی ایک شخص نے ما منز ہو کر عرض کیا اللّٰم تعالیٰ کا جمد پر بڑا نفنل ہے کہاں نے مجھے ہر نیک عمل کی توفیق عطا کر کے مجھے جج کی نعمت اور جہا دکی فعمت سے جبی نوازا ہے بیس کو اس بزرگ (عالم دین) نے فرمایا کی توفیق ما بین فرمایا کی ایمال خرم کیا دہ کیا بین فرمایا وہ کیا ہیں فرمایا وہ کیا ہی کیا ہیں فرمایا وہ کیا ہیں فرمایا ہیں فرمایا وہ کیا ہیں فرمایا وہ کیا ہیں فرمایا ہیں فرمایا ہیں فرمایا ہیں فرمایا ہیں فرمایا ہیا ہیں فرمایا ہی کیا ہیں فرمایا ہی کیا ہیں فرمایا ہیں فرمایا ہیں فرمایا ہیں فرمایا ہیں فرمایا ہیں فرمایا ہی کیا ہیں فرمایا ہیں فرمایا

(احيارالعلوم ص ٢٣ مبلد٢ ، قرت القلوب م ٥٠٥)

نيز

مديثِ إِلى بِي سَهِ. مَنْ حَسُنَتُ صَكَاتُهُ وَكَثْرُعَيَالُهُ وَقُلَّ مَالُهُ وَلَـمُ يَغْتَبِ الْسُلِمِينَ حَسَانَ مَعِى فِالْجُنَةِ كَهَاتَيْنِ -

(احیا اِلعلوم ص۳ مبلاء، قرست الفلوب صوف)

یعنی جس سُلمان کی نماز اجھی ہوا ور اس کے اہل وعیال زیادہ ہول
مال کی قلت ہوا ور وہ مسلمان غیبت سے بجا رہ وہ میرسے ساتھ حبت میں بول ہوگا جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں ہیں ۔

سيدنا حبيب دوعالم صتى الله عليه والم وسم مردى بنه :
مرت الله فوت لا يحتفق ها إلا المه مردى بنه بطلب المحيد المعيدة فوت العلوم ص ٣٣ مبلد وتت القلوب في المحيدة بن كدان كا كفاره مرف رزق بند سر سر كم يكون و فرق ملال كى طلب بنه -

: לגיל

سیدنا بشرحانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا حصنور مرسے اہا و عیال بہت زیادہ ہیں اور فقر و فاقہ نے شخصے پر بشیان کر رکھا ہے للذ اللہ میرے لیے دُعا کریں ہیر شن کر فرایا جب تیرے اہل وعیال مجمول سے روتیں تو اس وقت تو نمیرے لیے دُعا کر کیو بحہ اس وقت تیری عاہری دعا سے اختال ہوگی ۔ (قرت القلوب میں ۹۰۹) مندرجہ بالا واقعات سے پتہ حلیا ہے کہ شادی بہت بڑی اور مقبول ترین نمی ہے ۔ مقبول ترین نمی ہے ۔ اللہ میں میٹیاں ہوگی اور وقوہ باپ ان کی پرورش کر گیا تو سے بیٹے اور جبت مانے کا ذریعہ بنیں گی ۔ (حدیث) تو سے بیٹے اور جبت مانے کا ذریعہ بنیں گی ۔ (حدیث)

عن عامشة رضى الله عنها قالت حائتني رامراً في معهالمنتان لها تسالني فلر تجد عندي غير تورة واحدة فأغطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها وكم تأكل منهاثم قامت فنرجت فذخل النبي صلى المع عكيه وسكم فحد تندفقال مَنِ ابْنِيلَ مِنْ هٰذِهِ الْبِنَاتِ بِشَيِّ فَأَحْسَ الْبِهِنَ كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ -(متفق عليه، مشكوة ص ٢١١م، مسلم ص ١٣٠٠ جلد ٢ ترمذي صل ٢ ( بخارى ص ١٨٨ جلد ٢ ، الرغيث الرميب ص ٢١ جلد ٣) ا مهالمؤمنین عائشه صدیقه رمنی ایشعنا نے فرمایا ایک دن میرے باس ایک عورت آتی اور اس کے ساتھ اس کی دوبیٹیاں بھی تھیں وُہ عودت مجهرسے سوال كزنے ائى تھى كىكن ميرسے ياس سواستے ايک تھجود سے اور کوئی چیز منیں تقی میں نے اس کوؤہ کھے دویدی اس نے اس تعجورسك و وسطة كيه اور ايك ايك رحقة وونول بجيول كو ديديا خود کچھ ندکھایا اور حب وہ عورت جلی کئی تونبی اکرم صلی الله علیه واکہ وسلم تشرلفي الحكت بس في عورت والا واقعه عرض كيا توسن كرفرا يا بسمسكان الله کی بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی برورش کرسے تو وہ بیٹیاں اس سے سکیے دوزخ سے حجاب بن جائیں گی دوزخ سے بحینے کا سبب بن جائیں گی۔ بر

عَنْ اَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْ اَنْسِ رَضِى اللهُ عَلَيهِ وَسَالًا مَنْ عَالَتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ حَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَالًا مَنْ عَالَتَ مَنْ عَالَتُ مَنْ عَالَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا مَا مَنْ عَالَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

(دواة مسلم مشكوة ص١٢١)

(الترغيب التربيب ص مسام جلد سامسلم ص ۳۰ سجلد ترمذي صالحيلا)

مديث باک

عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ كَانَتُهُ اللهُ عَلَيْهَا وَلَهُ يُوْعِينُ اللهُ عَلَيْهَا وَلَهُ يُوْعِينُ اللهُ حَكُورًا وَخَلَهُ اللهُ الْمَنْ اللهُ عَلَيْهَا يَعْنِي الذَّ حَكُورًا وَخَلَهُ اللهُ الْمَنْ اللهُ عَلَيْهَا يَعْنِي الذَّ حَكُورًا وَخَلَهُ اللهُ الْمَنْ اللهُ عَلَيْهَا يَعْنِي الذَّ حَكُورًا وَخَلَهُ اللهُ الل

سیدنا ابن عباس رمنی الله عنها سے موی ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ میں الله عنها سے مورث کے درگور کرسے اور نہ اس کو نہ تو زندہ درگور کرسے اور نہ اس کو ذنو زندہ درگور کرسے اور نہ اس کو ذنیل کرسے ادر مذوہ ابنی بیٹی پر بھیے کو ترجیح دسے اللہ تعالیے اسے کو جنت عطا کرسے کا در مذوہ ابنی بیٹی پر بھیے کو ترجیح دسے اللہ تعالیے ایسے کو جنت عطا کرسے گا۔

### فاندهنم

نكاح ك فرا مدين سے يرجى ہے كہ شادى كے بعد اگرانسان بركارى اور برنگاہى (غلط نفر) سے بچنا چاہے تو بابسانی بچ سكاستے ۔ مدین باک میں ہے ، مدین باک میں ہے ، عن عبد الله بن مسعود و حضى الله عنه نكا قال قال دسول الله عسکا الله عسکا الله عشک قال دسول الله عسکا الله عسکا مین الله عسکا عرف که البارة الله عشک الله عشک الله الله عشک الله عرف الله عشک الله عشک الله عشک الله عشک الله عشک الله عشک الله عشل الله عشک الل

كَسَنَظِعٌ فَعَلَيْهُ بِالْصَبِّقِ مِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءِ كَا الْحَارِي مَ الْحَارِي مِ الْحَدِي مِ الْحَدِي (صحيح بخادى من ١٥٨ عبد سر صحيح مسلم من ١٩٨٩ منظرة من ١٩٨٥) ( الترغيب دائنز بهيب من ٢٠ مبدس أبرُ داؤد من ١٤٩٩)

فرا یا دسول اکرم شفیع عظم معلی الله علیدواکر سولم نے لیے نوجوا نو اچ

است نکاح کمرنے کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ استے کہ اور مرکاری سے وہ شادی کمینے سے انسان برنگاہی اور برکاری سے

بج حاباً سبّے اور اگر کسی کو نکاح کی استطاعت نه ہوتو وہ روزے رکھے

كيونكر روزسك بجاركا ذريعهي -

انتباه:

میر حوکما گیاستے کہ جو بدکاری اور بدنگاہی سے بچنا چاہیے بیراس کے سے کہ جو بدکاری اور بدنگاہی سے بچنا چاہیے بیراس کے سے کہ حو نواہ کتنی شاویاں کرسے اس کو کچھ نا مَدہ منیں سبّے حالا کمرزنا ایسا گناہ سبّے کہ اخرت کو تباہ کر دیبا ہے اور امیان کو برباد کر دیبا ہے۔ برباد کر دیبا ہے۔

قرآن باكمي الله تعالى نے فرايا : وَلَا تَقْتُرَ بُواالزِّنَا إِنتَّه حَكَانَ فَاحِدِثَ فَا وَ وَلَا تَقْتُرَ بُواالزِّنَا إِنتَّه حَكَانَ فَاحِدِثَ فَا وَ وَسَنَاءً سَبِيدًا وَ اللهُ وَكُلُوا الْإِنا اللهُ اللهُ وَكُلُوا الْإِنا اللهُ اللهُ وَكُلُوا الْإِنا إِنتَّه وَكُلُوا اللهُ اللهُ

کی نادافتگی کا ذریعه سبت اور بست جاوی کیونکه زنا سراسه به جیای ادر الله الله کی نادافتگی کا ذریعه سبت اور بست برا داسته سبت نیز مدیث بی سبت برا داسته سبت نیز مدیث بی سبت که گذیر نی الزارتی حیوین گیرنی و همو مموی موسی موسی (سلم شریف می هم جله) (متفق علیه مشکواه می ۱۵) (الا غید الترمیت) دنا کرنے والا جب زناکر تاسیکے وُه مومن نہیں ہوتا ۔

نیز حدیث باک میں سئے: راذا ظهرالزنا والرّبافي قرية فقد أحلق أنفسهم عذاب الله - (جامع صغير) جسب کسی بستی کسی شهریں زنا اور سؤو عام ہوتا سئے تو گویا کسس بستی اور شهروالول سفے اسینے او بچرعذا بباللی کو دعوت و پدی سہے۔ نیز مدیث یاک میں سے: الشُّتُدُ عُضِبُ اللَّهِ عَلَىٰ لِنَّ أَاقِ (ما مع صغير) زنا كرسنے والوں براللہ نقالی كاسخت عذاب بوگا۔ نیز مدست یاک میں سے و وَلِمَ قَرُوجَ الرُّنَا وَ لَيُوذِى آهُلُ النَّاسِ منتن سر يجها - (جامع صغير) دوزخ میں دوزخ واسلے لوگ زانی مردوں اورعور توں کی ترمگاہوں سسے جو بدئو پھیلے گی اس سے سخت تکلیف اُ مھا ہیں گے ۔ بدنگایس رغلطنظر) کا دبال ۔ بو لوگ بگانی عورتول کو غلط نظرسے ویکھتے ہیں تیامت کے دن ان کی آنکھوں میں سیسر (قلعی) ڈالا جائے گا۔ ( دواج ہندی) ۔ مدسیت باکسی سے ،

قَالَ دَسُولُ اللّهِ حَكَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَالٌ النّفَادَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَالٌ النّفَادَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَالٌ النّفَادَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَالٌ النّفَادَةُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

سیدناعیلی علیالسلام نے فرایا اسے لوگو ا بینے آپ کو بُری نظر سے بجاؤ «کسی عورت یا لڑکے کی طرف غلط نظر سے نہ د کمیھو" کیوبحہ بُری نظرول میں شہوت پیدا کمرتی ہے اور بیرفننہ کے سابے کافی ہے۔

> سيّدنا ففنيل بن عيامن رحمة اللّمعليه نه فرمايا . ريودا و روس يود در و روس

يَقُولُ إِبْلِيسُ هِى قَوْسِى الْقَدِيْمَةُ النَّحِيُ الْقَدِيْمَةُ النَّحِيُ الْقَدِيْمَةُ النَّحِيُ الْمَرْمِي الْقَدِيمَةُ النَّخِي النَّفَلُهُ الْمُرْمِي اللَّهِ مَى لَا يُخْطِى مِهِ يَعْنِى النَّفْلُهُ الْمُرْمِينَ اللَّهِ مَى لَا يُخْطِى مِهِ يَعْنِى النَّفْلُهُ النَّا عَرِينَ مِن ١٠٠٩)

Click For More Books

شیطان (ابلیس) کمنا سنے میری نظر میرا تیر کمان سنے جس کولگ میں ما سنے خطا منیں حاتا ۔ ما شیخطا منیں حاتا ۔

نزہت الناظرین میں سے ایک شخص مرکبا بعد میں کسی کو خواب ہیں ملا تو اس نے پڑھیا کیا حال ہے اس مرنے والے نے بتایا اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گاہ معان کر دیے ہیں مگر ایک گناہ کے بدلے محبے کھڑا دکھا حتی کہ میرے جرے کا گوشت گر گیا خواب دیکھنے والے نے پُرچیا وہ کو منہ والے نے پُرچیا وہ کو کو نسا گناہ سے بتایا وہ میر سنے کہ ایک دن میں نے ایک خوبمورت کر گھا تھا ۔ (نزہت الناظرین ص ۲۰۹)

اجنبیہ (بیگانی) عورت کو بنظرِ شہوت دیکھنا حرام حجُوناحرام اللہ کا بول کوئار کرنا حرام ہے اور سخت گنا ہے جیسے کہ بعض کتا بول میں آیا ہے جو شخص غیرعورت کو بنظرِ شہوت ویکھے گا قیامہ ہے دن اس کی آنکھول میں سیسہ (سکٹر) پھھالا کہ ڈالا حائے گاانگال غیرعورت کو جیسے دیکھنا، چھُونا، گفتگو کرنا سخت گنا ہے ہا آتنا ہی اپنی بیوی کو بنظرِ شہوت دیکھنا ، حجُونا ، گفتگو کرنا باعثِ اجر و ہی اپنی بیوی کو بنظرِ شہوت دیکھنا ، حجُونا ، گفتگو کرنا باعثِ اجر و ایک انتخاب کے اپنی کتاب اللہ علیہ نے اپنی کتاب

MM

العنوس القارب من فرما ما : وآن المراع إذا لاعها بعلها وقبلها كُثُرُتُ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ مَا سَلَاءً اللهُ قراذا غشك تحكق الله تعكل من كل فقطرة ملكا يسبخ الله نتأل الخب يوم الْقِيَامَة ويجعل توابها لهما - (وتناهرب) بعنی جب عورت کے ساتھ اس کا خاوند کھیلنا ہے اور اس کے بوسے لیتاہے تو اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں حتنی اللّہ تعالیٰ کومنظو بهول اور حبب وونول غسل كرسته بين توالله تعالى بإنى كي بوطر سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت یک اللہ تعالی کی بیے بیان كريك كا اور اس تسبيح كا ثواب دونول فاوند بيوى كوعطا ہوگا۔ نیز صریت یاک میں ہے :

ران الرَّجُل إِذَا نَظَرَ إِلَى إِمْراَتِهِ وَنَظَرَ الْكَاوَةُ الْكَاوِ الْكَاوِ الْكَاوِ الْكَاوِ الْكَاوِ اللَّهُ وَلَكُو الْكَاوَ اللَّهُ وَلَكُو الْكَارِ الْكَافِرَ الْكَارِ الْكَادِ الْكَارِ الْكَادِ اللَّهُ الْكَادِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْ

زندگی کے دو مہتے دو م

بِسُسِمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيثِ مِ اللَّهِ الرَّحِيثِ مِ اللَّهِ الرَّحِيثِ مِ اللَّهِ الدِّي هذانا ، لهذا و مَا حسنا لنهتدى لولا أن هدانا الله والصّلوة والسّكم عَلَىٰ مِن بعشد الله مرجمة للعاكمين وعلى آله واصعابه أبخمين أمّابعد! جس گاڑی کے دونیسے ہول اگر اس سکے دونوں پہیتے برابر ہول تو وه گاڑی سیدهی جلتی سیک اور روال دوال منزل مقصر دیک بینج عاتی سیک اور اگر گاڑی کے دونوں پینے برابر نہ ہوں بلکہ ایک حصولا ایک بڑا ہو تووہ گاری سیدهی شین حل سکتی و نهی زندگی سے دویہ میں اخاوند بربوی للذا اگری وونوں برابرہوں تو زندگی کی گاؤی میدھی حلتی ہے ،اور روال دوال ملی موتی جنت مہنج جاتی سئے اور اگرید دونوں زندگی کے

بیستے بماہ منہوں تو زندگی اجیرن بن جاتی ہے یہ زندگی کی گاڑی سیرھی کھی جستے ہماہ منہوں تو زندگی اجیرن بن جاتی ہے یہ زندگی کی گاڑی سیرھی کھی جب جل نہیں سکتی مکت بھوٹ کا شکار ہوجاتی ہے ۔
مدن بہد :

خاوند بیوی میں برابری کامعیار وُه معتبر منیں جو انسان کا بنایا ہوا ہے بکہ برابری کا معیار وُہ معتبر سیے جو خالق کا تناست جل حلالہ نے عطا کیائے للذاجن قوموں نے خاوند نبیری کے درمیان برابری کا معیارخود ایجاد کیا سے وُہ قربیں بربرست کا شکار ہوگئیں وُہ ہے حیاتی ہے راہری اور بدمعامتی کی وا دی میں کھوگئیں ۔ ان کا معامشرہ حیوانیت علاظنت اور گندگی کانقشہ بیش کررہاہے ۔ حس کا دل حیاسے وُہ بورب حیا کر دیکھے۔ اور جن قوموں نے برابری کا وُہ معیار اینایا جوان کو الله يقالى اورأس كے سيخ رسول نبي رحمت صلى الدعليد آلم وسلم نے عطاكياسيّ - ان قومول في مقصد حيات بالياسيّ اور وه و ونول جال میں کامیاب و کا مران ہوگئیں اور ان کی زندگی کی گاؤی روال دوال فردوس اعلى مين مينج كني - اللهم اجعلنا منهم -الحال ..... خاوند ، بوی میں برابری کا معیار یہ سے کر جیفوق كى ذمر دارى الله تعالى في اور اس كه سيخ رسول صلى الله عليه وألم ولم اله سنه بیری پر دالی سبئه وه خاوند کے حقوق پورسے کرسے اور جن حقوق کی

ذمه داری نفرلیت مطهره نه خادند به دایی بیک ده این بری کے حقوق بررست کرے تو دُنیا بین بھی خوشگوار زندگی بسر بوگی اور آخزت بین بھی دو نوں کو سرخروتی حاصل ہوگی۔
دو نوں کو سرخروتی حاصل ہوگی۔

جب مرد وعورت کی آپس میں شادی ہوتی ہے قرخاوند ہوی کے درمیان شدید ترین مجت پیدا ہوجا تی ہے کہ ایسی طبعی مجت اور رکسی موقع پر ہو ہی شیں سکتی فرطیا رسول اکر مصتی اللہ علیدہ آپ ہو ہے کہ کسی موقع پر ہو ہی شیں سکتی فرطیا رسول اکر مصتی اللہ علیدہ آپ ہو ہے کہ کہ ترکیلات کی المشت کا بین مجت ہوتی ہے ایسی مجت کمیں نین کھی گئے۔ یعنی جیسی کاح میں مجت ہوتی ہے ایسی مجت کمیں نین کھی گئے۔ ذال بعد ہے کہ دُنیا میں خاد نہ بیری کے اپنے اپنے جذبات میں المذا اس اختلاف معمولی ہو تو میں گئی آنا شروع ہوجاتی ہے چھراگر جذبات کا اختلاف معمولی ہو تو میں خُداداد مجت

و جعل بین کم مودة وسرخمه (قرآن مید)

یعنی ہمنے خاوند بوی کے درمیان مجتت و رحمت پیدا کر دی ہے۔
کی وجرسے اختلاف پر قابو با یا جاسکت ہے۔ کین اگر مذبات میں نیادہ
اختلاف وافتراق ہوتو بھر سادی زندگی عذاب بن ماتی ہے یا چھر

کال اور قطع تعلقی کی فربت پہنچ جاتی ہے۔ ہاں ہاں جسّت بی مبیت ہیں ایک مبیشہ بیولاں کے اپنے کوئی جذبات ہمیشہ یہی رہیں گے کہ خاوند کو رامنی رکھا جائے چنا پنچہ جنتی بیوباں یوں گویا پڑگی کہ خاوند کو رامنی رکھا جائے چنا پنچہ جنتی بیوباں یوں گویا پڑگی گئے نُٹ الرّ اجنیات فکر نستخط اَبداً ہم ہمیشہ ہی رامنی رہیں گی ہم کمجی نا رامن نہ ہوگی ۔ بدیں وجرجنت ہم ہمیشہ ہی رامنی رہیں گی ہم کمجی نا رامن نہ ہوگی ۔ بدیں وجرجنت میں فاوند ہوی کے درمیان جوشد ید تر عبست ہوگی اس میں کی آئے ہی نہیں سکتی کھی وہ مبتت بڑھتی ہی جائے گی ہفراہ لاکھوں سال گزر

جائیں - اس کے اللہ تعالی نے قرائِ جید میں فرمایی: وران الدّار الاخیرة راجی الحیوان کو کانوا کیمند کمون ۔

یعنی اسے بندو اگر زندگی ہے تو وُہ اُخرت کی جنت کی زندگی سے کے تو وُہ اُخرت کی جنت کی زندگی سے کاش بندسے اس بات کو جانیں مجھیں اور اس ابدی زندگی کو ماصل کرنے کی کوششن کریں ۔

اورجب یہ امرستم کے کہ ڈنیا میں فاوند ہوی کے لینے ا پہنے مبدیات ومفادات ہوتے ہیں اور ان جذبات کی دجرسے ان کے مبرسی میں اختلاقات رونما ہونے تروع ہوجاتے ہیں فاوند جاہتا کہ سے کہ میری افتا جائے ۔ ہوی میری لونڈی بن کر رہے اور ہوی

معاملتی نیرکی مذان به او را

عابتی ہے کہ خاوند دن مڑید بن کر رہے ۔ نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ زندگی کی گاڑی سیدھی نہیں جلی کی گاڑی سیدھی نہیں جلی کا گرخاوند بیری دونوں ہی ان حقوق کی نگہلاشت کریں جو ان کو ان کے دہ بیک کریم نے سونیے ہیں تو گویا دونوں بہیے برابر ہوگئے اب گاڑی سیدھی جلے گی ۔ اور دواں دواں جنت الفردوس بہنچ جائے گی اس مختصر سی تمہید کے بعد خاوند بیری کے حقوق بیران کے جائے گی اس مختصر سی تمہید کے بعد خاوند بیری کے حقوق بیران کے جائے گی اس مختصر سی تمہید کے بعد خاوند بیری کے حقوق کی سے سال کا کی میرے مشکمان مجائی اپنے اپنے حقوق کی سے مقدم کرکے مقصد حیات حاصل کر سے مقدم کے مقصد حیات حاصل کر کے مقدم کی خوات کی خوات کے مقدم کے مقدم کی خوات کی کر کے مقدم کے مقدم کے مقدم کی کر کے مقدم کی کر کے مقدم کے مقدم کے مقدم کی کر کے مقدم کی کر کے مقدم کے مقدم کے مقدم کے مقدم کے مقدم کے مقدم کی کر کے مقدم کے

ان اربد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقى الآبالله .

Click For More Books

## ببوي كيمقوق

بیوی کے حقوق میں سے رہے کہ خاوندا پنی بوی کے ساتھ خوش خلقی نرمی اور مجبّت کے ساتھ زندگی بسرکرسے ۔ اللہ تعالی نے قرائن مجید بیں فرمایا ہے :

و عَاشِرُ وَ هُنَّ بِالْمُعُرُونِ فِ ( قَرَانِ مِيدِ)

الله الله مردوا بنى بيولي لك ساتھ الجھے طریقے سے زندگی برکرد و الله معروت بعنی الجھے طریقے سے زندگی برکرنے کی تفسیر رسول اور اس معروت بعنی الجھے طریقے سے زندگی بسرکرنے کی تفسیر رسول اکرم عبیب محرّم صتی اللہ علیہ واکہ ہو تا ہے قولاً اور عملاً دونوں طرح سے بیان فرادی ہے ۔

أَكْمَلُ الْمُوعِمِّنِيْنَ إِيمَانًا اَحْسَنَهُمْ مَخُلُقاً وَ الطَّفَهُمْ بِأَهْلِهِ . الطَّفَهُمْ بِأَهْلِهِ .

(احیا العلوم ص ۲۵ جلد ، نزمتر الناظرین ص ۲۹ ) ب شک کامل ایمان والا وه سنے جس کاخلق احیصا ہوا در وُه اپنی بیوی کے ساتھ نرمی سے میں اوسے۔

حديث نميرا :

أَحْمَلُ الْمُوْمِنِيْنَ إِيمَانًا آحْسَنُهُ مُخْلَقًا وَخِيَامُ حُمُ خِيَارُ حَكُمْ لِنِسَاءَ هِمْ وَالْطَعْهُمْ وَخِيَامُ حُمُ خِيَارُ حَكُمْ لِنِسَاءَ هِمْ وَالْطَعْهُمْ باكْلِه وَانَا خَيْرُ حَكُمْ لِإِهْلِيْ .

(كشف الغمرس 24 جلد المشكواة المصابيح ص ٢٨١، ترمذي شرف صلك)

(مندامام احد من ۱۹۹۷ء عص ۲۰۸ جلدے قال احداث کر

(اسناده میح ( ۱۰۰ ۹۲ ) (الترغیب التربیب ص ۱۲۹ و)

مومنوں میں سے کائل ایمان والاقوہ سیے سی کاخلق اچھا ہو اور

لے میری اُمنت تم بیں سے بہتر وُہ سنے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر زندگی بسر کرسے اور بیوی کے ساتھ لُطف و مہرابی کرسے اور لے میری

أمّنت كين تم سب سي لين گهرين بهترزندگي بركرتا بول-

مدست نمبرا:

خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِلْهَالَ اللّهَاءَ وَلاَ هُولًا مَا أَحَدُمُ اللّهِ اللّهَاءَ وِلاَ حَكْرِيمُ وَلا اللّهَانَةُ وَلا اللّهَانَةُ وَلا اللّهَانَةُ وَلا اللّهَانَةُ وَلا اللّهُ اللّهُ

(ما معصغیرص ۱۱ ج۲ ، ترمذی متربیت ص ۲۵۲ ملد ۱ اترغیدالترمیت)

کے میری اُمنت تم میں سے بہتر وہ سبے جو لینے گھروالوں (بیوی) کے سامھ مبترسبے - اور میں تم سب سے اپنے گھروالوں کے ساتھ مبتروں بیوی کی عزشت کرنے والا کریم سبے اور مبوی کو ذلیل کرنے والا کمینہ سبے ۔

حديث نميه ،

السَّتُوْصُوْ الْإِلنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمُدَّا وَخُلِقَتْ مِنْ صَلِّع لَنْ مَّسْتَقِيمُ عَلَى طَي يُقِتَةٍ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ مِنْ صَلِّع لَنْ مَسْتَقِيمُ عَلَى طَي يُقِتَةٍ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ مَا اسْتَمَنْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوجٌ وَإِنَّ اعْوَجَ مَا اسْتَمَنْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوجٌ وَإِنَّ اعْوَجَ وَإِنَّ اعْوَجَ مَا السَّمَا يُعْتَى لَكُونَ الْمِنْ الْمُعَنَّ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعْتَى اللَّهِ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَ

کے میری اُمّت بیویوں کے حق میں میری انجی نصیحت پرعمل کرد (ان کے ساتھ انجیا سلوک دکھو) کیونکہ عورت ٹیڑھی سپی سے پیدای گئی ہے للذا وُہ سیھی منیں دہ سکتی اگرتم اسکے ٹیڑھے بن کے ساتھ گزادا کرسکو تو کرد اوراگرتم جا جو کہ وُہ باکل سیھی ہوجاتے تو وہ وُٹٹ جائے گی مگر سیھی منہوگی الذا تم اپنی بیویوں کے بارسیسی مرد اور اس ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارہ کرد و

عربیث نمره :

رسول اکرم نبی رحمت ستی الله علیه دا که و تم فرایا کرتے تھے کہ کوئی مومن اپنی ایما ندار بیوی کے سامتھ لبخن مذرکھے کیوںکہ اگراس کی ایک خصلت اسکی بہندیدہ ہوگی۔
کی ایک خصلت نا پسندیدہ ہے تو دو مری خصلت اسکی بہندیدہ ہوگی۔
نیز قرآن مجید ہیں سے ء

وَعَاشِرُ وَهُنَّ بِالْمُعْرُ وَفِ فَإِنْ كُرِهُمُ وَهُنَّ فِالْمُعُرُ وَهُنَّ فِلْمُ وَهُنَّ فِي فَإِنْ كُرِهُمُ وَهُنَّ فِي فَعَلَى اللهُ فَي عَلَى اللهُ فَي فَعَلَى اللهُ فَعَلَى اللهُ فَعَلَى اللهُ فَي عَلَى اللهُ فَي عَلَى اللهُ فَي فَعَلَى اللهُ فَي عَلَى اللهُ فَي عَلَى اللهُ فَي عَلَى اللهُ فَي عَلَى اللهُ فَعَلَى اللهُ فَي عَلَى اللهُ فَي عَلَى اللهُ فَي عَلَى اللهُ فَي عَلَى اللهُ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

یعنی بیویوں کے ساتھ اچھے طربیقے سے ڈنڈگی گزاروا وراگر تم بیوی کونا پسند کر و توممکن سیے اللے تعالی اس بیں بہت زیادہ خیرا ور مجلائی کر دیے۔

Click For More Books

حديث تميرا :

مَنْ صَبَرَ عَلَى سُوَءِ خُلَقِ امْرَائِمْ اَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ مَا اعْطَى يَوُبَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ مَا اعْطَى يَوُبَ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى مِنْ الْاَحْدِ عَلَى سُوْءِ خُلُوتِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(اجيارالعلوم ص م م علد ٢)

جوخاوندا پنی بیری کی برطقی پرصبر کرے اس کو اللہ تعالی ایسا قراب عطاکرے گا بیسے کہ اُلّا بیا سیار سی کا بیسے کہ اُلّا بیسے عطا ہُوا۔ اور جو بیوی اپنے خاوند کی برخلقی پرصبر کرے اس کو اللّہ بقالی ایسا قراب عطا کرے گا جیسے کہ فرعون کی ایما ندار بیوی آ سیبہ کو عطا ہُوا۔

مونيير .

اس کا بیمطلب نہیں کہ آئی ب علیالسلام کے درجے کو پہنچ گیا ،
کیوبحہ غیرنی کسی نبی علیالسلام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ادرا جرو
ثواب بیں تمثیل بھی صرف ترغیب کیلئے ہے کیوبحہ تشبیہ من کل اوجوہ
ننہیں ہوا کہ تی اور ترغیب د تربہیب کے سابے شریعیت مطہرہ میں اسکے

ب شار نظائر بیں (فافم)

2 - سیدنا الم غزالی رحمۃ اللہ نے فرایا ،
وَاعْلَمْ النّهُ لَیسَ حُسنُ الْحُنْقِ مَعَهَا کُفتُ الْاَدُی عَنْهَا وَالْحِیْمُ الْاَدُی عَنْهَا وَالْحِیْمُ الْاَدُی عَنْهَا وَالْحِیْمُ الْاَدُی عَنْهَا وَالْحِیْمُ اللّهُ وَالْحَیْمُ اللّهُ وَالْحَیْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَیْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَیْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَیْمُ اللّهُ وَالْحَیْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَیْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَیْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

اللهِ حَكِلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالُمُ مَ

(احيار العلوم ص ١٩ م جلد)

جان لینا چاہیے کہ ہوی کے ساتھے حن خلق ہی منیں کہ اسکوکلیف نہ دی جائے بکہ حسن خلق ہی سنے کہ ہوی جب طیش اور غصتہ میں آئے اس کے غصتے کو ہرواشت کیا جائے ۔مصطفے کریم آلی لا علیہ ہم کی ہیروی کمستے ہوئے ۔

۸ - راخی استقی الرسیمی الرسیمی ایمی آشه النهای البی ایمی الرسیمی (حدث)

( جائع صغیرص ۱۸ جلدا - کنز العال ۳۵ مهم ص ۱۹۵ جلد ۱۱)

، الرخیب لربیب می السیمی البی بیات تو اس بر بھی اس خادند کو اجرو تواب عطا ہو گا -

Click For More Books

اس سے وہ حصرات سبق حاصل کریں جو گھریں سادی فدمات ہوی پہنے ہیں جا گھریں سادی فدمات ہوی ہی بلیے ہے۔ اس میں دال دینتے ہیں حتی کہ بانی بینا ہو تو خود نہیں پینتے بلکہ ہوی ہی بلیا ہو آمست کے والی صلّی اللّه علیہ والہ سلّم تو گھرے کا م خود کرتے ستھے پہنا پخہ عدیث باک ہیں سبّے ،

قَالَتْ عَائِسَةُ كَانَ يَكُونَ فِي مِهْنَةِ اهْلِهِ مَهْنَةِ اهْلِهِ تَعَلَّمُ مَهْنَةِ اهْلِهِ تَعَلَى الْحَدَدُةُ مِهْنَةً الْمُلِهُ فَإِذَا حَضَرَةً الْعَبَدَةُ الْمُعَلَّمَةُ وَالْعَبَدَةُ الْمُعَلِّمَةً وَالْعَبَدَةُ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَلَّهُ مُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ ولِمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ والْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُ

امّ المؤمنين عائش صديقة رضى الله عنها نے فرايا نبى اكرم سنّ لله عليه فرم كام خودكرت اورجب نماز كا وقت بوتا نماز كے ليے شريف لرجات محدميث من المير بيات محدمیث می المير بيات محدمیث می المير بيات محدمیث می المير بیار مسار بيات محدمیث مرسول الله مسکل الله عکيه وکست آ كفت مرسول الله مسکل الله عکيه وکست آ كفت من المهاء محد قال قاتيت كا الله مسکل الله مسکل الله عکیه وکست آ مسیم عمد من دسول الله مسکل الله عکیه وکست آ مسیم عمد من دسول الله مسکل الله عکیه وکست آ مسیم عمد من در شول الله مسکل الله عکیه وکست آ مسیم عمد من در منه ولا الله مسکل الله عکیه وکست آ مین در منه ولا الله مسکل الله عکیه وکست آ مین در منه ولا الله مسکل الله عکیه وکست آ می در منه و میلادد)

سيّدنا العرباض دمنى الدعنهن فرمايا بين سنه دسول اكرم ملى الدعليه في

کو فرماتے نینا کہ اگر خاونداپنی بیوی کو پانی پلائے تو اس کو احروثواب عطا ہوگا میں کو احروثواب عطا ہوگا میرشن کر میں اپنی بوی کے باس ایا ور اسے بانی بلا کر سرکار کا ارشادِ مُبارک مُناد یا ۔

صريت الرَّالَّ الرَّجُلُ لَيُوْجَرُ فِي مَن فَعُ اللَّهُ وَ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي المُسرَايِن اللَّهُ الللَّهُ

( نزیمة الناظرین ص ۱۷۱۱ ، قوتت القلوب مس ۹۰۵)

خاوند ہیوی کے منٹر میں تقمہ ڈالے تو اس پر بھی اسے اجرو تواب عطا ہوگا۔

مدسین الراتھو العبو افاری اکھے اور العبو افاری اکھے اور العبو افاری اکھی المعین الرادی المعین الرادی المعین المادی المعین المادی المعین المادی المعین المادی المعین المادی الماد

ال : سيرنا فادوقِ اعظم رضى الله عند كا ارشادِ گرامى ہے :

مين بغي للر حبل أن يحت ون في أهله مِث ل المستحق الفرص الم من المستحق الفرص المن الفرص المن الفرص - (احيار العلوم ص الم مم مبلام ، کشف الغرص مه علم خاوند كو چا ہيے كہ اپنے اہل وعيال ميں بج ت كى طرح رہے - ما ان يوں ہى حضرت لقمان عليا لستلام كا ارشاد مبارك ہے -

وقال لُفتَمَانُ عَلَيْ والسَّلامُ يَنْبَنِي لِلْعَاقِلِ الْعَالَةِ وَالْعَالَمُ لَيْنَبَنِي لِلْعَاقِلِ الْعَلَمُ وَنَ فِي الْهَالِمِ حَسَا لَحَتَّبَيِّ - الْعَلَمُ صلام ) - (اجار العلوم صلام ) -

نیز رہے کہ بیوی کی ایدارسانی کوخوب برداشت کرے اس کے ساتھ مزاح ، خوش طبعی ، مہنسی کھیل کرسے ۔ کیونکہ یوں بیوی کا ول خوش مراح ، خوش طبعی ، مہنسی کھیل کرسے ۔ کیونکہ یوں بیوی کا ول خوش ہوجائے گا ۔ اور نبی رحمت والی اُمتت ستی اللہ علیہ دا آبہ وسلم بھی از وج مطبرات کے ساتھ خوش طبعی کیا کرتے ہے ۔

مدسین ۱۱ : سیدنا عابر رضی الله عنه کی شن دی ہوئ و نبی الله عنه کی شن دی ہوئ و نبی اکرم صلی الله علیه واکه و لم سے پُوجھا اسے صحابی ! تُوسنے کنؤاری کے ساتھ شاوی کی سے یا بیوہ کے ساتھ صحابی نے عرض کیا بیوہ کے ساتھ متابی مناوی کی سے ۔ بیشن کر فرمایا :

Click For More Books

هُلَّابِكُ رَا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ كَ

(تزمنة الناظرة ن ص مهم الم - احيا العلوم ص ٢٧١)

اے جابر تونے کنواری کے ساتھ شا دی کیوں نہی اگر تو کنواری سے

شادى كرتا توتو اس كے ساتھ كھيلة اور دُه تيرے ساتھ كھيلتی۔

مذكوره بالا فرابين ممباركه كمصطابل برمسلان فاوندكو جاسب كدؤه

ابیت اہل وعیال کے ساتھ منت کے مطابق زندگی مبرکوسے۔

والله تعالى الموفق ونعسم الوحكيل ـ

میں بیری کے حفق میں سے رہمی شئے کہ خاوند اسپنے اہل دعیال پر

کھانے بینے پس میان روی رکھے۔ نہ توفعنول خرجی کرسے کیوں کہ

قران مجيدي الكرتعالى فرايا

كُلُوْ الرَّاسُنُ رَبُوْ الْوَلَا نَسْرِفُوْ اللَّالِيَ الْمُلِينَ الْمُلُونَ ) كُلُوْ السَّرِفُوْ اللَّالِينَ القُرَانَ )

بین اسے بندو کھا ڈیپولین فعنول خرجی نہ کرو۔ م

(۱) اور مذہی خاوند کھانے بینے بین نگی کرے ۔

مدسیت باک سے ،

شَرُ النَّاسِ الْمُصَيِّقَ عَلَى آهُ لِهِ - (عامع صغيرً مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُصَامِلًا)

(كنزانعال (١٤ ٩١١م) ص هدس جلد المعجم الاومط (١٩٥٨م) ص ١٩٤٩)

کھروالوں بہنگی کمسنے والا بدترین انسان سنے ۔

نيزه

المضيق على أبلم كا أيك مفهوم بيمجى بنه .

شكر التّ السّ النّ على الفيد قَالُوليارسُولَ الله في الله قَالُ الرّسُولَ الله في الله قَالُ الرّسُولُ الله في الله قَالُ الرّسُولُ الله في الله قَالُ الرّسُولُ الله الله في الله الرّسُة الله في الله الله وهوب ولا الرّسَانُه والله الله وفري عبد في المراقع وفري عبد في المراقع وفري عبد في المراقع والسّتانس الملبينية -

(المعجم الا وسط ص ۱۹۹ مبلد ۹)

ایسی جب دسول اکرم صتی الله علیه و آکه و تم نے فرایا که ۱ پنے

الل وعیال برتنگ کرنے والا بدترین انسان سے توصحا برکام وضوان الله سیم

نے عرصٰ کیا یا دسول الله تنگی کرنے والا کیسے سنگی کرتا ہے۔ یہ شن کر

مثا و کو نین صتی اللہ علیہ واکم سے نے فرایا کہ جب مردگھر میں وافل ہوتا

سے اس کی بوی وار جاتی ہے اس کے بیچے مجال جاتے ہیں اس کے فوکر

غلام مجمی سم جاتے ہیں اورجب وُہ گھرسے کل جاتا ہے تو اس کی بوی

ہنسے لگ جاتی ہیں اورجب وُہ گھرسے کل جاتا ہے تو اس کی بوی

ہنسے لگ جاتی ہے ( جیسے اس پرسے صیب سے مل گئی ہے) اور اس

اس ارشاد مبارک بر برمه ان کوغورکرنا جاسید کهیں اس ارشاد سال مُبارك كامصداق تونتيس بن ريا -رات الله يبغض الجعظري المجوّاذ قل هي الست يدُ على آهله آلمُت كبر في نفسه ـ (قوست القلوب ص عاه) يعنى الله تعالى كے زويك ايساشخص نهابت مبغوض نابينديده سيِّے جوابينے اہل وعيال برسخت گيرسنے اور ابينے کو وُہ بِرانجھتا ہے۔ العياذ باللوالعكل لعظيم -(٢) نيز مديث بأكس سَهَا: دينارًا أنفقته في سَبدلاللهِ ودينارا انفقته في رقبة ودينارًا تصدقة على مسكين ودينارًا آنفقتك على آخلك كعظمها آجسراً الذِّي آنفقته على آهلك ـ جامع صغيرص ١١ اعبله ١ الترغيب لتربيب ص ١١ جله المم ترييس (میرے انجامع الصغیرص ۱۳۹ جلدا ،اسن انگری لبیقی ص ع ۲۸ جلد ع) الصميرك أتنى ايك دينارتو في سبيل الله خرج كرسا ودايك دينار توغلام آزاد کرنے میں خرجے کرسے ایک دینار توکسی سکین پرصد قد کھیے اور ایک دینار توابیت گھروالوں (بیری بیری) برخرج کرسے توان سب المحمل سے ذیادہ اجرو تواب اس دینار کا ہے جو تونے اپنے اہل وعیال پر اللہ خرجے کیا۔ خرجے کیا ۔

(٣) وقال ابن سيرين يستيعب آن يعشمل لا هرا في كل مجمعة فالود حب تد المسيرين المستعب المستعب

(٣) عَنْ جَابِرِ مَ ضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي اللهُ آعَالَةِ اللهُ آعَالَى اللهُ آعَالَى اللهُ آعَالَى اللهُ آعَالَى اللهُ آعَالَى اللهُ آعَالَى الْعَبْدِ لَفَقَتُ الْعَلَى الْمَعْبُدِ الْمُعْبُدِ الْمُعْبُدِ الْمُعْبُدِ الْمُعْبُدِ الْمُعْبُدِ اللهِ اللهِ عليه والله وعيال برخ على الله عليه والله وعيال برخ على كما يه وكاله وعيال برخ على الله وعيال بول وعيال بول الله وعيال بول الله وعيال بول وعيال بول وعيال بول الله وعيال بول وعيال بول الله وعيال بول وعيال بول الله وعيال بول الله وعيال بول الله وعيال بول وعيال بول الله وعيال بول الله وعيال الله وعيال

(۵) خواجر الوُطالب مِحَى رَمَة اللهُ عليه نِهِ أَلَا نَفَا قِيدَ وَمِايا :
وَلَا يَنْ بَعِنْ أَنْ يَقْتِرَ عَلَى الْهُ لِهِ مِنَ الْإِنْفَا قِيدَ وَلَا يَنْ بَعِنْ أَنْ يَقْتِرَ عَلَى الْهُ لِهِ مِنَ الْإِنْفَا قِيدَ (قَرِّت القلوب ص ۱۹ه)
مسلمان كو جِابني كروُه ابن كه وُه ابن كه والوں برج ج كرنے بين تكى زكھے۔

Click For More Books

بیوی کے حقوق میں سے بیانجی سنے کہ خاوند سبب کھانا کھاستے تو اہل وعیال کو ساتھ کھلاتے ل کر کھائیں بینا بچراحیا اِلعلوم میں ہے ، وَإِذَا أَكُلُ السِّجُلُ فَيُقْعِدُ عَيَالُهُ عَلَىٰ مَامِدَةٍ فَقَدْ قَالَ السُّفْيَانُ إِنَّ اللَّهُ تَعَالِقَ مَلَكِكُتُ يُصَهِلُونَ عَلَى آهُلِبَتْ مِنْ كُالُونِ فَي مُلِكِكُتُ مُ الْمُؤْرِثِ عَلَى آهُلِبَتْ مِنْ كَالُونِ فَي مُلِلِبُ فَي مُلِلُكُ مُنْ اللَّهُ مُلِبَدِينِ كَا كُلُونُ فَي مُلِلُكُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالُولُ اللَّهُ مُنْ حب ماعت الله المالعوم مه مبدد) جسب مرد کھانا کھاستے تواپینے بین ی بچوں کو دسترخوان بر بھاستے كيوبحد خواجر سفيان تورى زحمة الله عليد عنى فرمايا بهم كك بدارشاه مبارك بهنج چکاستے کہ جو گھروالے اکتھے کھانا کھاستے ہیں۔ ان ہراللہ تغلیلا

معمر بالمحرکے افراد ایک در ترخوان براکٹھے کھا بٹس توکوئی جہنبی عورت ان کے ساتھ رنہ کھاتے ۔

اور اسکے فرشنے رحمتیں نازل فرماستے ہیں ۔

نیز بیری کے حقق میں سے ریجی سبے کہ خاوند اپنی بیری کے ساتھ باکل ہے۔ کا مخاوند اپنی بیری کے ساتھ باکل ہے۔ کا مخط ما کنگا تو وُہ خود بھی اور خاوندکو میں مدود سے سجاوز کرجا نگی ۔ اور خاوندکو

پیچے لگاہے گی اور جہتم رسید کردگی الذاکوئی کام خلاب ترع ویکھے ترخاد ند اپن بوی کو تنبیہ کرے سختی سے روکے چاپئے کشف الغربی ہے: وگان رسول اللہ صگل الله عکیت وسیّ یقیول علِقو السّوط حیث یک ہ اھل البیت فانگ

کشفنالغمرص ایم جلدا ، کزالعال (۲۰ ۱۳ میم) میں ۱۲۱ جلدا ۔
المصنفن لعبدالرزاق (۱۲ ۱۳ ۱۵) می ۲۸ م جلده تا یخ بندادص ۲۰۱۳) می ۲۹۲ میلادی تا بندادص ۲۹۲ حلیت الاولیا می ۳۳۲ جلد ی المقاصد الحسنة می ۱۰ می ۲۹۲ دسول الله صلی الله علیه واکم رستم فرایا کمت تصفی کور ایسی حبکه المکائے مکھوجہال سے گھروالے اس کو دیکھتے دہیں کیوں کہ یہ

نیز حدیث پاک میں سئے ،

ان کے سیے تا دیب سیے۔

وَا نُفِقَ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلاَرْ فَعُ وَلاَرْ فَعُ اللّهِ عَنْهُ مُ فَى اللّهِ عَنْهُ مُ فَى اللهِ عَنْهُ مُ فَى اللهِ عَنْهُ مُ فَى اللهِ اللهِ عَنْهُ مُ أَوْلًا اللهِ اللهِ المُ مشكواه من الله المحمشكواه من الله المحمشكوا من الله المحمشكوا من الله المحمشكوا من الله المحمشكوا من الله المحمشكون من اله المحمشكون من الله الله المحمشكون من الم

اللّه تعالى جلل عبلاله كي حق بين دُرا ما ره بيزسيّه ما فاروق عظم رمنى لله عنه الله ع

خالِفُوا النِسَاءَ فَإِنَّ فِي ْ خِلا فِهِنَّ الْبُرْكَةُ وَ الْمِسَاءَ فَإِنَّ فِي ْ خِلا فِهِنَّ الْبُرْكَةُ وَ النِسَاءَ فَإِنْ الْمُرْتَةِ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

لأطاعتة لمنخلوقٍ في معصية المخالق - (مندام م مد)

יהי. היל :

بی کے محقوق بین سے بی بھی سنے کہ اسے ملال کھلاست، موام و نا جائز نہ کھلاستے کیوبحہ حرام کھاسنے والا دوزخ کا حقدار سنے - مدیث باک سنے :

عَنْ حَابِرِسَ ضِيَ اللهُ عَنْ لَهُ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللهُ وَسُولُ اللهِ حَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَاسْتَارِ لَا يَذْ خُلُ الْجُنَّةُ وَكُلُ المَّنْ عَنِ النَّعُنْ وَكُلُ الْحَدْمِ نَبْتَ مِنَ النَّهُ مِنْ النَّهُ اللهُ ال

الشُّختِ كَانْتِ النَّارُ أَوْلَىٰ مِهِ ۔ ( مشکواهٔ شریف ص ۲۴۲ ، المستدرک للحاکم مس ۲۲۲ مبلد ۲۲ ) مسندامام احد (۸۲ سام) ص ۹ م م مبداد، التهبيب لابن عباربرص سوس عبده م شعب الايمان (۲۲ م ۵ ص)م عدد -فرما يا رسول الله صلى الله عليه وأدبه و للم في حبس حبم كى بروكسش حرام مال سے ہوتی سبے و مجنت منها سکے گا بلکہ ہرؤہ مہم می پرورسش حرام مال سعة بوئى وُه دوزخ كاحقدار اليك منزحديث ياك بي سبّه: عَنْ أَبِى مَبَكُرة أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَالِللهُ عَكَيْدِينَا لَمُ قَالَ لَا يَدْ خُلُ الْجَنَّةَ جَسَدُ عُذِى بِالْمُسَارِعِ -رواه البيقى المشكوة شركي مسسكواة المصابيح (١٥٨٧) بالكسب طلب كعلال أصل الثالث شعب الابيان ( ٥ ٥ ٥ ٥ ) رسول الله صلى الله عليه والهرسة من فرايا و وجم صلى يروش حلم سعيموتى وه جنت نه حاسك كا - اور الله تعالى كا ارشادِ كلمى بنه: كاكتها الذين أمنوا قوا أنفسكم وآخليكم مُارِّا ۔ (قرآنِ مجید) ملے ایمان والوا تم اسینے آپ کو اور اسینے اہل وعیال (بوی بحق) کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔

(نزبته الناظری ص ۱۱ هـ ، احیاء العسلوم ص ۱۲ جدی)

یا اللّم ا به بهارا باپ سَه به میرا خاوند سَه اس فی به بی علم دین
منه بی های اور جمین حوام کهلاتا ریا اور جمین معلوم نهین عقا - للندا
میمین اس سے بھارا حق د لایا جائے - اس مطابه بیران بیری بجی ال کے حق یس فیصله دیا جائے گا - (ان کوباب اور خاوند سے حق د لا دیا جائے گا - (ان کوباب اور خاوند سے حق د لا دیا جائے گا )۔

وأقعه ممير:

حضرت یشخ احد بن ثابت مغربی رحمۃ الله علیہ نے فرمایا ہیں نے خواب میں دیکھا کہ میرا اکیب دوست اور اسکی بیوی دوزخ میں بیں فرا اسکی بیوی دوزخ میں بیل اور میں نے و کیھا ایک ہنڈیا ہے اس میں کھولتا ہوا گذھک ہے ہے اس میں کھولتا ہوا گذھک ہے۔

المحتمیرسے دوست کی بیری نے مجھے بتایا کہ رہے کے دوست کے بینے کی سال پیپرسئے۔ اس بہ ہیں نے دوست کی بیوی سے ٹوچیا کہ میرسے اسس دوست كو مير منزاكيول ملى ؟ حالا بكه مير بميك أومى مقا اس سوال پر دوست کی بیوی نے بتایا کہ میرا خاوند اگر چید نیک مقا سگرید مال المفاكيا كرتا تفا اوربيني وليمتا تفاكه بير ملال سبئه بإحرام، جائز سے یا ناماز اس وحبسے اسے بیرنزائل - (معادت الدارین شا) الحاصل مشلمان بر فرص سنے کہ وُہ اسپنے بوی بحق کوحرام نہ كھلاتے وربز قیامت كے دن جھلكاراتسك ہوجائے كا ۔ حسبنا الله ويغث مالوكيكل -وکھراس بات کاسیے کہ آج مشکان کی سوچ بھی کا فروں کی سی موكمى سبّ اللهنعالى في والن ويشان من فرايا ، يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمُ عَنِ الْاخِرَةِ هُمُ مَ غَفِلُونَ -كا فرلوگ مرف ظاہری دُنیا كو ماستے ہیں وُہ آخرت سے بے خبر میں ۔ آج کامسلمان بھی صرف ڈنیا کو ہی اپنا تا سبّے بیوی بیوں کے سوس في المحاسك ملال حوام كى تميز بى الحفا دىسبك اده نمازى ا وهر ای بین نفلی دوزسے معنی بین تسبیح بھی جل رہی ہے ا وهر تشوت بھی عروج پرستے و ھوکہ فریب سے بھی مال کما یا حا رہاہے، شودکا لین دین بھی چل رہا ہے حالا کر سُودکا اتنا دبال سیّے کہ الامان انحفیظ حدیث یاک میں سیّے :

(رواه احد وارقطنی ،مشکوه ص ۲۴۹)

فرایا رسول الله صلی الله علیه وا که سیم نے سود کا ایک درہم (روپی) دیدہ دانستہ کھانا میچھتیس بار زناکرنے سے برترسیّے نیز حدیثِ باک

میں ستے :

عَنْ جَابِر رَضِحَالله عَنْهُ قَال لَعْنَ اللهِ مَنْهُ قَال لَعْنَ اللهِ مَنْهُ قَال لَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ آكِلُ الرِّبُوا وَمُوْكِلُه وَحَالِلهُ عَلَيْهِ وَصَالَ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَصَالَ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَصَالَ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَصَالَ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَآبُهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَآبُهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَي

الع میرسد مملان مهانی ذرا گریبان میں مُندوال کر سوچ که جن الله بیوی بیش کی خاطر توحرام کما ناسبے دہی بیوی سیجے قیامت کے دن اس حرام کھلاسنے سے تیری گر دن بھریں کیا بیعقلمندی سیے کیا تھے ہوش منیں آئی کیا سخمے دُنیا کی محبت سنے اتنا ہی اندھا کر دیا ہے لیے میرسے عزمیز دہت تعالیٰ کا قرآئِن ذبیثان بیکار رہاستے۔ قُوا أنفسكم وآهليك ناساً -المان والوبياة بياة المياة المنال وعيال كو دوزخ كي آكت ا در آج کامسکان ستے کہ انہیں جہنم میں دھکیل رہا ہے ۔ وَلَا حَوْلَ أَوْلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلَىٰ لَعَظِيم \_

بیوی کے حقوق میں سے بیمجی سینے کہ خاوندا ببی بہوی کو نماز روزہ اورطہارت (حیص نفاس اورغسل دغیرہ) کے مسال سکھائے اگرخود نہیں جانتا تو کو تی ایسی کتا ب مہیا کرسے جس مین کور مسال ہوں۔

فعليه وآن يُلقِنها إعتقاد اهل السُّتة (احیارالعلوم ص ۹ م جلد ۲) خادندى لازم سنے كر ہوى كوعقا ترابل منت كى تلقين كرسے اور يه اس سيك فرايا كياسيك كمر بغيرعفائد المستنت وجاعت كخبشش أمكن سنج - سيدنا ام رياني خواجر مجدد الفت تاني قدس سرة ف فرمايا ا دمی کے کیے المینت وجاعت کے عقام کے کمطابی عقیدہ ر کھنے کے سوا جارہ نہیں تاکہ آخرت کی کامیابی اور منبات حاصل ہو، اور الی سنت وجاعت کے خلاف عقیدہ رکھن نرم وقاتل سنتے بوکر ہمنیشر کی موت اور دائمی عذاب کا سب سے عمل میں کو تاهی ہو تو مخات رہشش کی اُمید کی حا سکتی سئے۔ لیکن اگر عقیدسے میں کوتا ہی ہوتو بحبث کی كغاش نهي رمتى - " (مخترب مجدّد بيمعوب علا عبدس) اسى كيا فواجر اجكان فواجر عبيدا للها حرارة سس مس في فرايا . اگرتمام احوال و مواجير بهيس عطاكيے جائيں تمكين بہريس عقامد المسنت و جماعت نه ليس توسم اس كوسرا سرخرابي حا بیں اور اگر تمام خلابیاں ہم پر جمع کر دی جائیں کیکن ہمیں المستنت وجاعت كے عقابر عطا ہوں قر ہمیں كوتى فكر نہيں المستنت وجاعت كے عقابر عطا ہوں قر ہمیں كوتى فكر نہيں اللہ

> روبی المیننت وجاعت جو کرنجات باسنے والی جماعت سیکے اس کی بیروی کے بغیر سخات (تخشش) کا تصور مجھی منہیں کیا حاسكة أكمه بال بمابر مجى المستنت وجاعبت كى مخالفت موتى توخطره مى خطره سئے اور بير بات كشف مىجى سيے عى نقير كے ورجبر يمك بمنج على سبّ اس سكيد اس مي علطي كا احتال نبيسة بس خوش نصبیب سے وُہ بندہ حس کو المسنت وجاعت کی پیروی کی توفیق ملی اوران کی تقلید کا شرف عال ہوا اور الملكت سنيك ان لوگول كه سكي جوا المهنت وجماعت كيفلات حطے اور ان سے مُنّہ موٹ اور ان کی جاعبت سے کل گئے وہ خود بھی گمراہ ہوستے اور و وسروں کو بھی گراہ کرتے ہیں " (مکتوب ۵۹ جلد ۲) نیز سیدنا امام ربانی مجدّد العن تانی قدّس سرّهٔ نفرایا : عقلمندول بربيلا فرض بيسبك كدوه المسننت وجماعت

كمصمطابن البيض عقيدس درست كري كيونكر المنت وجا ہی مبنی گروہ سیکے ۔ (مکوب صلاح جلدادل) نیزاسی عقیده کی اسمیت کی بنایر دلیول کے دلی سیناامام رہانی معبدوالف تانی قدس سرهٔ بھی میں وعاکرتے ہیں : اللهمي ثبتنا على معتقدات اهد السئة والجكماعة وامتنافى زمرتهم واحشرنا معهد - (مکترب مله جلدووم) يا الله بمين المنتب وجاعت كعقائد بيثابت قدم ركمه اورتهميل انهيل كم وه ميل موت وسع اور بهارا حريمي المثنت وجماعت کے ساتھ کرے عقیده کی اہمینت معلوم کرسنے کے کیے نقیر کی کتا جانبی گروہ کا مطاعد كري -اسساه

کچھ لوگ جن کے عقائد ہیں ہے ادبی بھری ہوئی سبّے وُہ بھی لینے کو المسنت وجاعت کتے اور تکھتے ہیں لیکن سرسرار رزیادتی اور نا انصافی سبّے اگر بول ہیں بیٹیا ب بھرا ہوا ہو اور اس پر مشربت روح افزاکا لیبل تکا دیاجائے ترلیبل لگانے سے وُہ پیٹا ب تربت وقع افسندا

نبين سكة - والله الهادى ونعم الوكيل -

. מעל

بیوی کے حقوق میں سے بیر جھی سیے کہ اسے بن مفن کر (میک ایکر) كمركم بامرحان سے دوركے بطيعے في زمان خواتين بياہ شاويوں بر اور رشة داروں کے ہاں میک ایپ کرکے ، احقیا لباس مین کرخوشو تكاكمه حاتى بين - كيوبحه رحمت كائنات صلى الله عليه والهرو للمنفرايا، (١) كُلُّ عَنْنِ زَانِيَةُ وَالْمُدَا ةُ إِذَا اسْتَعَظَرَتْ فمرّت بالمجلس فهى كذا وكذا يعنى ترانب و رواه أبُو واود والترندي وقال حسن صحیح ، الزواحرص هم مبدر الترغيب التربيب ١٨ مبدس مشكواة المصابيح (١٠١٥) سفن الترمذي (٢٤٨٤) قال بذا مدسيت صن مصيح باب ماحار في كماسيت خرمي المراة معطرة ص ١٢٠ حبد مسندا مام احمد قال جزه اسناده ميم (١٩٩٩) من ۱۱ را موار د الغسسان للبيتمي (مهميمهم) ص ۵۵۵ ، صبحح ابن حبان ص ۱۰۱ حب لد مُسَنَّن وادمى مس ٢٥٢٩ علد ٢ ، سنن النسائي ص ٢١٢٨٤ ، اسنن انگېرى للنسائى مى 00 م حلده ، سنن اپى داؤد مى 119 حلد ٢عورت حب خوتبولگا کریسی مجلس کے پاسسے گزرتی سئے تو وہ برکار سے ، زانیہ سئے ۔ ( یعنی زنا کرے نہ کرسے اس کا نام برکاروں میں مکھا گیا ہے)۔

نیزسیرنا ابو مربیرہ نے دیکھا کہ ایک عورت مسجدی طرف ما رہی سئے اور اس سے خوشبوکی مہک آر ہی مقی ۔ ایپ نے پُرچھابی بی کہاں جا رہی سئے ہوں۔
کہاں جا رہی سئے ہو اس نے کہا مسجد کو مناز کے لیے جا رہی ہوں۔
ایپ نے پُرچھا کیا تونے مناز کے سلیے خوشبولگائی سئے اس نے کہا ہاں تو ایس نے کہا ہاں اور ایس نے کہا ہا کہا ہوں کہا ہاں اور ایس نے کہا ہاں اور ایس نے کہا ہے کہا ہوں کہا ہاں اور ایس نے کہا ہوں کی کہا ہوں کیا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہی کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہا کہا ہے کہا ہوں کی کہا ہوں کے کہا ہوں کی کہا ہوں کے کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کے کہا ہوں کی کہا ہوں کے کہا ہوں کی کہا ہوں کے کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کے کہا ہوں کی کہا ہوں کے کہا ہوں کی کہا ہوں کے کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کی کہا

(٢) إِرْجِعِيْ فَاغَنْسِلِى فَإِنْ سَمِعْتُ رَسُولَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمٌ لَمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْ لَا مُسَرًا وَ خَرَجَتْ إِلَى اللَّهُ عِنْ لَا مُسَرًا وَ خَرَجَتْ إِلَى اللَّهُ عِنْ لَا مُسَرًا وَ خَرَجَتْ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللّه

(الزواجرلابن مجرص ۵۴ جلد ۲ ، الترغيب لتربهيب من هم المعنقت لعبدالرزاق (۸۱۰۹) ص اعط جلد ۲ ، مئن المعنقت لعبدالرزاق (۸۱۰۹) ص اعط جلد ۲ ، الجدواد و مشرعت من المعنق من المعنق من المعنق من المعنق من المعنق من المعنى المعنى

سے سُنا ہے سرکار صلی اللہ علیہ واکہ وسلم فراتے تھے اللہ تعالی اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو مسجد کو نماز کے سلیے خوشبو لگاکر بھی ، ما وقتیکہ وُہ واپس لوٹے اور غسل کرکے (خوشبو ختم کرکے) ہے ہے۔ مقام عبرت سبّے کہ نماز کے سلیے خوشبو لگانے والیوں کے سلیے یہ وعید ہے قوجو صرف بیاہ شاویوں پر بناؤ منگار کرتی ہیں خوشبولگاتی میں ان کا مقام کیا ہوگا۔

یا اللم اسمیں نظر بصیرت عطا کر کہ ہم اپنی قبروں کو دوزخ کا گردها نبنالیں۔

وَالله تَعَالَىٰ الموفق ونعهم الوكيل ـ

(٣) ابن ماحبر میں ستے:

بَيْنَمَا مَرْسُولُ اللهِ صَلّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُرَاءُ فِي فِي الْمُسْحِدِ فَدَخْلَتْ الْمُرَاءُ فِي فِي الْمُسْحِدِ مَدَنْ يُنَاةٍ لِهَا فِي الْمُسْحِدِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّبِي النّبَي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الزّيْنَةِ وَالنّبَيْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الزّيْنَةِ وَالنّبَيْنُ اللهُ عَلَيْهِ الزّيْنَةِ وَالنّبَيْنُ اللهُ الل

في المساجد \_

(الزوا بحرص ٥٧ مبلد ٢ ،الترغيب التربيب ص ٥ مبله)

رحمت كاتنات حبيب محرم صتى الله عليه المهولم مسحدين بنطي

شعصة وايك عودت قبيله مزييزكى ذرق برق بباس بيلغ مسحبريس

من من سنے دیکھ کر رسول الله صلی الله علیه اله و تم نے قرمایا اسے

لوگو اپنی عور تول کوزینت کا لیاس بینند اورمسجدوں میں یول معرف

سے دوکو (منع کرو) کیوبحہ بن ا سرائیل براس وجرسے لعنت پڑی کم

ان كى عورتىن بنا دْ سنگھار كى كى كى مورتىن بىن ئىلى تىنى ـ

نيزر سول محرم منى الله عليه والهوسق في الا

لاَيدُ خُلُ عَلَيْهَ الرِّجَ الُّ وَهِي لَاتَدُ مُعُلِلِهُ وَلَيْ لَا لَدُ مُعُلِلِهُ وَقَى لَا لَذَ مُعُلِلِهُ وَقَ

(احیارالعلوم ص ۱۸ مه و جلد و ممندامام احدم ۵۵ مه جلد و (۱۹۳۱)

قال احمدالشاكم، النادميح \_

مرد کی غیرت سے بیسئے کہ عور توں کے ہاں برگانے مرد مذا بین م

ا ورعودتني بإزارول مين منهايش ـ

نيز:

رسُولِ اكرم نبي محترم صلى اللهمليداكهر تلم ندفراي ، كَ يَعْنُلُونَ الصَّلَى بِالمُعْلَاقِ وَلَا تَسْابِونُ إِحْرَاحُهُ لَا يَعْنُلُونَ آحَدُ بِإِمْرَاقٍ وَلَا تَسْابِونُ إِحْرَاحُ

Click For More Books

رالاً ومَعَهَا ذُوجِحُدْمٍ -

(مسند امام احد ص ۵۵ م جلد ۲ - قال احدالثاکرا سنا ده سیح) معرم کے سوارکسی کے سامق سفر نہ کرسے ۔

استاه :

نی زماند اس تاکیدی حکم کی خلاف درزی کی جارہی ہے کہ عورت
اپنے دیور مبنوئی دغیرہ نا محرم کے ساتھ بلاجھ بک سفر کرتی ہے۔ یا اللّہ ہمیں لینے مبیب ملی اللّٰہ علیہ واکہ رسم کی سچی غلامی عطاکر آبین ۔ ہمیں لینے مبیب ملی اللّٰہ علیہ واکہ رسم ملی اللّٰہ علیہ واکہ سفائی کختیار ایک دن سیّر دوعالم نبی رحمت ملی اللّٰہ علیہ واکہ ولم سفائی کختیار فالم من رسیّدہ فالم رمنی اللّٰہ عنها سے پُرجیا بیٹی یہ بنا و کہ عورت خاتون جنت سیّدہ فالم رمنی اللّٰہ عنها سے پُرجیا بیٹی یہ بنا و کہ عورت

کے سلیے بہترکیا ہے۔ بیٹن کرعمن کیا ۔ قالَتْ آنْ لاَّتریٰ رَجُلاً وَلاَیْرَاهَا رَجُلُا فَطَنَعْهَا إِلَیْ وَقَالَ ذُرِّ یَّدَ مِنْ مَعْضُهَا مِنْ سِد

بعنی ۔ (اجا العلوم می ۲۸ جلد ۲)

بارسول اللہ عورت کے سکیے بر بہتر سیّے کہ وُ کسی اجنبی مرد کو نہ
د کیھے اور اسے کوئی اجنبی مرد نہ دیھے ریسکرسیّدالخلمین سیّ اللّٰعلیہ ہم
فر سیّدہ فاطمہ زمرا رصنی اللّٰہ عنها کی تحسین فرمائی ۔ نیز حدیثِ باک ایس سیّے ن

ٱلْمُدَاةُ عَوْدَةً إِذَا خَرَجَتُ اِسْتَنْ اللَّهُ مَا أَلُكُرُا أَوْ الْحَرَجَتُ السَّنْسُ فَلَا ا

المشيطان - (قرست القلوب ۱۹ه) عورت عورت سبّ جب وُه با بركلتی سبّ قراست نبطان مجما نكت بین در الله می ا

قدرت نے مردول میں عورتوں کو دیکھنے کا مثوق پیدا کیا سیے، ا اورعوروں میں دکھانے کا سوق پہدا کیاستے ۔اور بہ سد بہلتے امتحان سے توجب عورت اچھے کیڑسے پہنے گی ، میک اپ کر گی اس کا مشوق برسط گاکه مجھے مرد دیجیں - اسی بنا بہتر تعربیت مطهره سنے عورت کو بناؤ سنگھار کرکے باہر حانبے سے منع کیا سہے۔ جنا بچہ حدیث باک ہیں، الستعينوا عكى النساء بالعرئى فإنّ المرّاة إذا حكثرت ثيبابها وآحسنت زينتها أعجبها الخبروج -(كشف الغمرص ١٨ جلد٢ ، كنز العال (٩٥٢ ١١٨) ص ١٤٢٩ جلدًا) انكامل العدى الجزعاني ص عدم جلدا ـ

الع میری اُمت عورتوں کو بُرائی سے بچانے کے سے انہیں انجھا لباس بہننے سے دوکو کیو بحد حب عورت کا بباس زبادہ اور انجھا ہوتا سہے تو اسے باہر بھلنے کا شوق بیدا ہوتا ہے ۔

مسلم

عورت ابینے خاوند کے کے ایک گھریں جلیے تھی زیب وزینت ، بناة سنكهار كرسي بيرجائز سيئه كمكه اجرد نواب كي حقدار سيّع مركر في نان معامله اکٹ ہوگیاسئے۔خاوند کے کیے پرواہ نہیں اور بیاہ شاویوں بر مبلنے کے سکیے خوب میک اپ کیا جاتا ہے۔ يا الكربهمين نفس شيطان كے ترسه بجا ۔ (مے) ستیدناحسن تصری رحمتر الله علیه فرما با کریتے تھے ، اتذعون بساءكم يزاحمن الموكؤ ب فِي الْأَسُواقِ قَبْتَحَ اللَّهِ مَنْ لَا يَنَارُ ( احیارا تعلوم ص ۸ م جلد ۲) اسے مردو کیا تم اپنی بیوبوں کو اجازت دینے ہوکہ وُہ بازارول میں جا کمرنو حوانوں سے ساتھ مزاحم ہوں۔ تباہ کمسے اللّہ تعالیٰ ایسے ہے غیرت مردوں کو ۔

(A) سيّدنا فاروق عظم فرايا كرتے تھے .
اكْنُرُو النِّسَاء كَلْزُمْنَ الْحِحَالَ وَإِنَّمَا وَالنَّمَا وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

تعییٰعورتوں کو زینت کا بہاس مت بہنا و کیونکہ عورتیں ما دے <sup>الا</sup> باس میں ہوں تو وہ باہرجانا بیند منیں کرتیں۔ (٩) وكان آصكاب رسول الموكل الله عَالِين عَلَيْ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَمَ اللهُ عَالَمَ اللهُ عَالَمَ اللهُ عَالَمَ اللهُ عَالَمَ اللهُ عَالَمَ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ الله يسدُونَ الْكُولَى وَالنَّفْتُ فِي الْحَيْظَانِ لِعَكَدُ تَطَلِعُ النِسُورَ وَ إِلَىٰ الرِّجَالِ \_ (احيارالعلوم ص مهم جلد) صحام کمام دمنی الله عنهم دونش دان اور دیدارول کے سوراخ بند كرديت ته تاكه عورتين مردول كونه حياتين -(١٠) وَرَا يَى مَعَاذُ إِمْرَاتِكُ تَطَلِعُ فِي الْكُوْةِ ( احيارالعلوم ص ٨٧) سيدنا معاذصحابى مضى الأعنمسف دكيها كدبيوى روش وان سس با ہر حصانک رہی سے تو ہے سے بیوی کو مارا ۔ أجكل كا ما ذرن مسلمان جوكه انكريز كابومها ميضا كهاكران بي كي المن المنتول سے پڑھا ہوا سے ، وہ قوان مذکورہ بالا باقوں کو بُرا جانگا اور کھے گا اس کا مطلب بہ ہوا کہ خاوند کا گھر بوی کے کیا۔ قیدخانہ بن ا کیا - کیکن ایسے مشکان کوجنت کی نعمتوں کی ہوا بھی نہیں سکی اور وه بير منين ماننا كرجنت توحبيب غداستدانبيارمستى الأعليداته وسلم کی غلامی سے ہی مل سکتی سہے۔ مگر افسوس کہ آج کل سے مشکمان کی سوچ مجى كا فروں كى سوچ جىسى ہوگئى سے ۔ كا فروں كى سوچ يەسئے عمل كا اللّمة تعالى في قران ياك بين ذكر فرما ياسبَ : يغلمون ظاهرًا مِن الْحِيَاةِ الدُّنْيَا وَهُدَّمَ عَنِ الْآخِرَةِ هُ مُ غَفِلُونَ - ( وَان مجير) یعنی کافرلوگ صرف فا ہری ونیا کو ہی جانتے ہیں اور وہ آخرستے ب خبریں - اور آئے کا مملان مجی اگر ڈنیا ہی کو دیکھے اور آخرت كو مجول حاست توفرق كون ساره كيا -ا معاذالله و وزخ می مزادول این میاندان و وزخ می مزادول سال حبنا بیسے سے بہتر سے یا کہ ونیا میں پھاش سال نبی صلی تھے کی غلامی میں گزار کر ہمیشہ ہمیشہ کے کے سلے جنت حال کرسے میہترہے۔

الله تغلظ بهیں نظر بعیرت عطا کرسے تاکہ ہم اپنی آخیہ رت سنوار لیں ۔ سنوار لیں ۔ سواللہ جالا دا ہے تہ درجہ میں آئی نہ سائی ک

وَاللّه تَعَالَىٰ الموفق وهو حَسُبنَا وَنِعَم الْوَكِيلِ انتنسباه .

بیاه شادیون مین جائین اور انجها باس نه بهوتو ناک (عزت نبین بی بین کرکتی نبین بی بین کرکتی اور والا سوط بین کرکتی اور وال امیر زا دایل با بخ با بخ مزار دالا سوط بین کرکتی اور وال امیر زا دایل با بخ با بخ مزار دالا سوط بین کرکتی اور وال امیر زا دایل با بخ با بخ مزار دالا سوط بین کرکتی بول تو ناک قریج بھی نه دبی - للذا اسے میرسے مشلان بھائی ناک کو محیوث اور الله ، رسول (جل مبلاله ، وحتی الله علیه آمری بی ناک کو محیوث اور الله ، رسول (جل مبلاله ، وحتی الله علیه آمری بی کے فرایین بیعل کر - کیونکم الله رتبالی کا ارشاد گرامی ہے ،

نفیرکے بچول کی والدہ (اللہ بقالی اسکی قبر کو جنت کا باغ بنائے بوسکہ سندی تھی اور یہ بوسکہ سندی کو بی کوشیش کرتی تھی اور یہ منیں و کھا کرتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس کے باب ایک ساوہ سا کھدر کا سوئٹ تھا جس پر معمولی سے بھٹول بنے ہوتے تھے (تاکہ مردوں اور عور توں کے لباس ہیں امتیاز رسید) جب اسے والدین یا بھا تیوں کے گھر جانا پڑتا تو وُہ کھدر کا لباس بین کرجاتی اور وہ اسلے بھا تیوں کے گھر جانا پڑتا تو وُہ کھدر کا لباس بین کرجاتی اور وہ اسلے ساوہ سوئٹ بین کرجاتی تاکہ اللہ رسول (جن جلائے میں کرجاتی تاکہ اللہ رسول (جن جلائے کا کو جاتی تاکہ اللہ رسول (جن جلائے کی کرد

می نا فرمانی منر ہوجائے اور وہ وس بات کی پرداہ نمیں کیا کرتی تھی کردنیا کیا کھے گی ۔

أنمح مدية كرس الماكين -

اس سے مذق ہماری اگر کئی مذیجی ہوتی بلکہ نبی اکرم صلی الاعلیہ الم وقم کی علائی کی برکت سے ناک (عربت) اُدیجی ہوئی کہ خواتین اسے کی غلائی کی برکت سے ناک (عربت) اُدیجی ہوئی کہ خواتین اللہ تعاملا عربت کے ساتھ ہی یا د کرتی ہیں۔ کیوبحہ ساری عربتی اللہ تعاملا اللہ علیہ واللہ و

ا اللّم الله بهارے الک و مولی مرسے آقار صب کا ناتا صلی عادیہ کی اُست کی خواتین کو توفیق عطا فرا کہ وُہ جا کل الشیطان نہن جا بیں۔

یب بی لوک المحنیر اندک علی کے تابی شیع قدیر ۔

یب بی لوک المحنیر اندک علی کے بر مشیع قدیر ۔

نیز جوعور تیں بناؤ سکھار کر کے با ہر تکلتی ہیں اور وُہ مردوں کے دل این طرف اکل کرتی ہیں حدیث پاک میں ان کے تعلق جو وعید آتی ہے اسے غورسے پڑھیں اور دوزخ سے بچ جائیں ۔

من آبی ھے دیر ق حصی اور دوزخ سے بچ جائیں ۔

من آبی ہے اسے غورسے پڑھیں اور دوزخ سے بچ جائیں ۔

من آبی ہے اسے غورسے پڑھیں اور دوزخ سے بچ جائیں ۔

من آبی ہے اسے غورسے پڑھیں اور دوزخ سے بچ جائیں ۔

من آبی ہے اسے غورسے پڑھیں اور دوزخ سے بچ جائیں ۔

من آبی ہے کہ کریں آتی ہے کہ کے کہ کو سکتا ہے جائیں اور میں کا کو سکتا ہے کہ معمون کے سے میں کی کا کھی کے کہ کو سکتا ہے کہ معمون کے سے میں کا کو تابی کی کا کو سکتا ہے کہ معمون کے سکتا کو سکتا ہے کہ معمون کے سکتا کے سکتا کو سکتا ہے کہ معمون کے سکتا کو سکتا ہے کہ معمون کے سکتا کو سکتا ہے کہ معمون کے سکتا کو سکتا کے سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کے سکتا کے سکتا کے سکتا کے سکتا کے سکتا کی سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کے سکتا کے سکتا کے سکتا کے سکتا کے سکتا کے سکتا کی سکتا کے س

سِيَاطُ كَاذُ نَابِ الْبَعْثُرَةِ يَعِنْمِرِ بُوْنَ بِهَاالنَّاسَ وَنِسَاءُ كَاسِيَاتُ عَارِيَاتُ مُميُلاَثُ مُميُلاَثُ مَا مِلْكُنْ وَنِسَاءً كَاسِيَاتُ عَارِيَاتُ مُميُلاَثُ مُميُلاَثُ مُكَامِلُةً لَايَذْخُلُونَ رُوسُهُنَ كَاسَنِمَةً الْبُعَنْتِ الْمَا مُلَةِ لَايَذْخُلُونَ الْمُعَامِلَةِ لَايَذْخُلُونَ الْمُعَامِّلَةِ لَايَدْخُلُونَ الْمُعَامِلَةِ لَايَدْخُلُونَ الْمُعَامِلَةِ وَلَا يَعِدُونَ وَلِيعِهَا لَتُؤْجُدُ مِنْ مَسِيرَةِ الْمُعَاتُةَ وَلَا يَعِدُونَ وَلِيعِهَا لَتُؤْجُدُ مِنْ مَسِيرَةِ الْمُعَالِمَةُ وَلَا يَعِدُونَ وَلِيعِهَا لَتُؤْجُدُ مِنْ مَسِيرَةِ الْمُعَامِلَةُ وَلَا يَعِدُونَ وَلِيعِهَا لَتُؤْجُدُ مِنْ مَسِيرَةِ وَلَا يَعِدُونَ وَلِيعِهَا لَتُؤْجُدُ مِنْ مَسِيرَةِ وَلَا يَعِدُونَ وَيَعِيمًا لَتُؤْجُدُ مِنْ مَسِيرَةِ وَكُذَا وَلَا يَعْلِمُ الْمُعَامِلُهُ وَلَا يَعْلِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا يَعْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(دواه مشكم ، مشكواة تتربيت ص ۲۰۰۱ ، استال كليرى ۱۳۸۲ جلد)
مسندام احدص ۲۸۲ جلد ۸ (۸۹۵۰) ست رح استه مسندام احد ۲۵ مله ۱۲ وقال انها حدیث صبح علیم علیم کلیغوی (۸۵ م ۲۵) ص ۱۲۱ مبلد ۱۰ وقال انها حدیث صبح صبح مشلم (۲۱۲۸) باب النسارا تكاسیات العادیات ص ۲۰ مبلد ۱۲ المجامع العراق (تغییر قرطبی) ص ۲۰۱ – حبلد ۱۲ مسیم انجامع العنیر (۳۷۰۰)

رسول الله صلی الله علیه وآله س تے فرایا دوگروہ جو کہ دوزخی بین ابھی وُہ فاہر منیں ہوئے۔ ایک کر وہ حکام کا گروہ ہے جن کے ساعة کورٹ ہوئے اور وُہ لوگوں کو مادیں گے دُومرا گروہ ان عورتیں کا ہوگا جو کہ لباس بھی پہنے ہوگی اور ننگی بھی ہوںگی ( بادیک بباس کی یہنیں گی یا کندھوں پر دویٹہ اور سینہ ننگا ہوگا) وُہ عورتیں مردول کے دل دویٹ مال کریں گی ول لین طرف مال کریں گی ول لین طرف مال کریں گی ول لین طرف مال کریں گی اور اپنے دل مردول کی طرف مال کریں گ

جوعورتیں سیاہ رجمک کافلیشی ررقع بین کر باہر جاتی ہیں کہیں ہ اس وعید ممیلات میں داخل تر نہیں ۔

بیاں جائز یا نا جائز کی بحث نہیں کین ظاہر سے کہ ایسی عور تیں اس وعید ممیلات میں بینی اپنی طرف مردول کے دل کھینے والی عور تون میں افل بیں - یہاں ایک واقعہ توریکیا جا تاہے ، بڑھیں اور عبرت حال کریں ہوسکتا سبے کہ کوئی مشکمان میں اپنی اصلاح کر ہے ۔

داقعر:

چندسال ہوئے اخبار میں لاہورکی ایک خاتون نے اپنا واقعہ لکھا
کہ میں ایک ون فیشنی ہر تع اور موکر بس سٹاپ پر کھٹری ہوگئی بس
کے انتظار میں لیکن بس کے آنے سے پہلے چند نوجوان آئے اور انہوں
نے میرے ساتھ چھیڑ خانی مٹروع کر دی میری قسمت اتھی تھی کہٹاپ
نے میرسے ساتھ حجھیڑ خانی مٹروع کر دی میری قسمت اتھی تھی کہٹاپ
میر بس جلدی آگئی اور میں سوار ہوکر ان غنڈوں سے کچ گئی۔ میں

گھرجا كرسويين لگ كئى كداخرىي ايىسےكيوں ہوا۔ توميرسے ول نےگواہی دی کہ اس فیشی برقع کی وجہسے ہوائے۔ دُومہسے ون میں ٹویی والا برقع بین کر قصداً اسی بس ساب برجا کر کھڑی ہوگئی توجیت نوجوان است اوربیکیتے ہوئے گزرگئے "کھورا ای افتے گھورا" اس وا تعدسه معنی عیال سیے کہ فیشی سیاہ رنگ کا برقع ممیلات میں داخل سنے - محصر مرزی شعور اندازہ کرسکتا سنے کہ تو بی بر تعوالیاں اور حیادر اور مصنے والیاں بُرِرْ حی معلوم ہوتی ہیں ، خواہ وُہ جوان ہی ہوں ۔ اور فلیشنی برقع والیاں جوان معلوم سوتی ہیں خواہ وہ و فوطی ہوں ۔ لہذا و بدمعاشوں کاشکار بن ما تی ہیں جیسے کہ اخبارات بی السيى خبرى روزانه شاتع بهو في رمبتي بين ـ فالى الله المستكى نيز مديث پاك يس سَے؛ را نشماً القبر رُوصة في مِنْ رِيَاضِ الجُنْدِ آوَ حُفْرَة حُمِّنَ خُفْرِ النِّيرَانِ -(انخاف السادة المتقين من ١٠٠ ملد ١٠ ترمذي مشكرة ص٥٥م) یعنی قبریا توجنت کے باغوں میں سے باغ بسنے گی یا دوزخ سے گره حول میں ایک گرط حا سنے گی۔ المصمیرے مجاتی اے میری مہن سوجیں اورغور کریں کو فیسٹن ابناك سي اورنفس وستيطان كوخوش كرن سي قبرجتنت كاباغ نهي بن سمى بلكه تبرسف جنت كاماع بننائي توصبيب خدًا صلى لأعليه ألم لم كى عنًا مى سب بنناست للذا سيّده فاطمه خاندن جنت رصني اللّعنها سي ارتنا دِ مُبارک جو پیھے پذکور ہوا ایک مرتبہ مھر رقم صلی ہوسکتا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ آپ کی قبرکوجنٹٹ کا باغ بناھے۔ وَمَا ذَٰ لِكَ عَلَى الله يعزيز \_ نیز بیوی کے حقوق میں سے بیر بھی سہے کہ خا و ند حنبی تعلق سے مطالبے کا سی بیوی کو بھی دسے بیانہیں کہ اپنی ہی مرصنی کرسے ورنہ برابری کا تصور ختم ہوجائے گا۔ حديثِ بإك من سنّے كدجب رحمة تلعلمين صلى الله عليه واله وسلم مهينه منوده حلوه ا فروز ہوستے تو حصنورصلی الاّعلیہ وا بہر کم نے صحاب کرام دصنی الله عنهم کے درمیان موّاخات قاتم کی تعیی دو دوکواپس

مین مجانی مجانی بنا دیا - اس سلسد مین دهمتر کا تنابت صلی الله علیه سر مین مجانی مجانی بنا دیا - اس سلسد مین دهمتر کا تنابت صلی الله علیه سر مناحضرت سلمان فارسی اور حصرت اکو در دا رصنی الله عنها کو مجانی مجانی بنادیا - زال بعد حصرت سلمان فارسی ایک دن لینے عجانی اکو در دار

کی ملاقات کے سلیمان کے گھر گئے اتفاقاً حضرت ابودردار گھر ہیں موجرونہیں شعے اور حضرت ابد دروار کی بیری کو دیکھا کہ وُہ باکل سادی حالت میں سیے ہے و مجھ کر ٹیے جیا بین کیا بات سیے کہ تو اس سادی مالت یں سبے ، اُنہوں نے جوا گاکہ آب سے معاتی کومیری طرف دغیست ہی نہیں تو میں کمس کیا اپنی حالت سنواروں ۔ مھرحب حضرست الجودروار رصني الليعند أسئه لاقات هوتي اورخوش هوستع يحمكهانا تيار ہوگيا اور حضرت ابو دروا رنے كها ليجيے بھائى صاحب كھاناكھا يعجيه مصرمت سلمان نے يُوجيا آپ ننين كھا يَں كے، مصرت اُوددار نے جوا با کہا میرادوزہ سئے الذا اس کھائیں۔ بیرس کرحضرت سلال فارسی دهنی الله عندسنے فرمایا یوں منیں ہوگا بکر آب میرسے ساتھ كھانا كھائيں اوران كو ايسے ساخھ كھانا كھلا يا اورجب رات ہوتى اور بسترے مک گئے توصفرت انودردار نے کہا مجانی صاحب آپ سوحایش میرش کرحضرت سلمان فارسی رمنی الکرعند نے کوچیا توات منیں سوئیں کے مصرت ابو دروار رصنی اللہ عند نے کہا میں اللہ تناسے كى عيادت كرنا جا بهتا بۇل ـ فرايا نىيى بكىسوجاد مصرت أبودرد المحقوى وبرسوكر التطفيخ سلك توفرايا انمجى ننيس بلكه انجى سوحاة يول كرت المرسته رات گزرگئ اور متحبرکے وفت حصرت سلمان فارسی نے فرمایا کے مجاتی اُمطر تو مجی اور میں مجی متحد کی نماز بڑھیں۔ زاں بعد صفرت ملان فارسی نے فرمایا اسے مجاتی میں :

ران لِنفسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَّ لِإَهْلِكَ حَقًّا وَلِنَّ لِإِهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاعْطِكُلُ ذِي حَقَّ حَقًّا وَلِنَّ لِإِهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاعْطِكُلُ ذِي حَقِّ حَقًّا وَلِنَّ لِإِهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاعْطِكُلُ ذِي حَقِّ حَقًّا وَلِنَّ لِإِهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاعْطِكُلُ ذِي حَقِي حَقًّا وَلِنَا لِمَا عَلَيْكَ حَقًّا فَاعْطِكُلُ ذِي حَقِي حَقًا وَلِمَا عَلَيْكَ حَقًّا فَاعْطِكُلُ ذِي حَقِي حَقًا وَلِمَا اللّهُ عَلَيْكَ حَقًّا فَاعْطِكُلُ ذِي حَقِي حَقًا وَلِمَا عَلَيْكَ حَقًّا فَاعْطِكُلُ ذِي حَقِي حَقًا وَلِمَا عَلَيْكَ حَقًا فَاعْمِ كُلُ ذِي حَقِي حَقًا وَلِمُ اللّهُ عَلَيْكَ حَقًا فَاعْطِكُلُ ذِي حَقِي حَقًا فَاعْمِ كُلُ ذِي حَقِي حَقًا فَاعْمُ لِكُنْ فَيْ عَلَيْكَ حَقًا فَاعْمُ لِكُنْ فَي حَقِي حَقًا فَاعْمُ لِكُنْ فَي عَلَيْكَ حَقًا فَاعْمُ لِكُنْ فَاعْلَى عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَقَلَاكُ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَقَلَ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَقَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَقَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

العین اسے میرسے بھائی بھے پر تیرسے نفس کا بھی حق ہے ، بھے پر تیرسے دہان کا بھی حق ہے میرسے دہان کا بھی حق ہے اور بھے پر تیرسے مہان کا بھی حق ہے اور بھے پر تیرسے مہان کا بھی حق ہے الدا ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ بھرجب مبیح ہوئی تو دونوں بھائی دربار رسالت میں حاصر ہوگئے اور حضرت اَبُو در دا۔ رصنی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے والی اُمّت نبی رحمت صلی للہ علیہ مرفق مدنولیا، کا قال عرض کر دیا۔ بیسٹن کر وائی اُمّت نبی رحمت صلی للہ علیہ مرفق اللہ علیہ کے دنولیا، کا قال عرض کر دیا۔ بیسٹن کر وائی اُمّت نبی رحمت صلی للہ علیہ کے دنولیا، کا قال عرض کر دیا۔ بیسٹن کر وائی اُمّت نبی رحمت صلی للہ علیہ کے دنولیا، کا قال عرض کر دیا۔ بیسٹن کی دوائی اُمّت نبی رحمت صلی اللہ علیہ کے دنولیا، کا قال عرض کر دیا۔ بیسٹن کر دائی اُمّت نبی رحمت صلی اللہ علیہ کے دنولیا، کا قال عرض کر دیا۔ بیسٹن کر دائی اُمّت نبی رحمت صلی اللہ علیہ کے دنولیا، کا قال عرض کر دیا۔ بیسٹن کر دائی اُمّت نبی رحمت صلی میں مسلمان ۔

( تر مذی تشریعین میه)

نیمی سلمان فارسی رصنی الایمندنے سیج کہاستے کہ ہرحقدار کو اس کاحق اداکر د۔ الحامل ..... گروالوں کے مق چھوڈ کر مرن اللّہ بتالی عبارت میں مضغول دہنا اس کی شریعت میں تباحت ہے بُرُائی ہے۔

یا اللّہ اِاُسّت کے مردوں عورتوں کو تونیق عطا فرا کہ تیرے عبیب صلّ اللّہ علی اللّہ بعدین اورا پی مرض کرنے سے پا کھی میں اورا پی مرض کرنے سے پا کھی اللّه بعدین ۔

وکھ کی اللّه بعدین ۔

وکھ کی اللّه بعدین ۔

وکھ کی اللّه میں تبدا تو کہ کہ کے اللّه میں تبدا تو کہ کہ کہ کے اللّه میں تبدا تو کہ کہ کہ کے اللّه میں اللّه میں تبدا تو کہ کہ کے اللّه میں اللّه می

مرسلان کو چاہیے

کہ پیلے دُہ پنے ذہن ہیں سے چپ ندر کھے کہ

عبیب فَدُا مَالِیَّ اِلْمَا ہِنْ اِلْمَان نواہش سے پاک ہی خود فرمایا کہ،

اللّٰہ تعالیٰ نے بیر نفس کو میرامطع کر دیا ہے للذا نہا کرم میں الله الله الله است کے سلے ہے۔ کقد کے ان لکھ نے کا ہرکام تعلیم اُسّت کے سلے ہے۔ کقد کے ان لکھ نہ سفے کسکول الله اُ استو ہ حکم میں کرتے ہیں ان سے اللّٰہ تعالیٰ کروا تا کے مبیب میں الله تعالیٰ کروا تا کہ اُست کے سلے قانون اور منشور بنیا جائے۔ اور یہ اسلے بطو میں کرو گا کہ اُست کے دیول اللہ میں لا اور کوئی مشلمان مجھائی دل ہی خیال میں ایسا کھان میں ہے۔ والیہ کا ایمان معانی دل ہو کہ وہو وہاں تو فیق وہو کہ الموان میں میں ہو کہ وہو وہاں تو فیق

و المرس المرس المعرف ال

کی عملی تفسیرجو دحمیت کا تناشد جان جهال صلی الله علیوا تهرو تم نے عملاً واضح فرمانی وه مندرج ذبل احا دبیث مُبادکهسسے عیاں سے ۔ وكان صلى للمعكيه وسكراد احت بِنِسَائِهُ أَكْنَ النَّاسِ وَاحْتَى مُ ضَعَّا كَأَكُبُهُ النَّاسِ وَاحْتَى مُ ضَعًّا كَأَكُبُهُ المَّا (كنزالعال مس ۱۲۸م مستف الغمر مس المجديد، اذواج النبي ص من المعالم المنظف الغمر مس المحبدية اذواج النبي ص من الم رسول الله صلى الله عليه والمرسطم أزواع مطهرات كيساته سد سے زیادہ نرم طبعیت اور سنسے مسکراتے ہوستے۔ (٢) وكان حكل الله عليه وسكر مِنْ آفتك مِ النَّاسِ مَعَ رِنسَالِيُّهُ -(احيارالعلوم ص هم جلد) دسئول أكرم حبيب بحرهم صتى الأعليه وأكهر للم ازواج مطهرات سمير ساته سب سعة زياده خوش طبعي فرما يا كرسته شعه له (٣) وَقَدْ كَانَ صَكِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِيمْ نَوْ حَ معهن - (احیارالعلوم ص ۵ م مبلد)

Click For More Books

1 M

رسُول الله صلی الله علیه و آنه سلی از داج مطهرات سے ساتھ مزاح، اورخش طبعی فرا باکرتے تھے۔

(٣) وَكَانَتْ عَائِمَةُ أَحَبُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهِنْ حُبِبُهِ لَهَا انْهَا حَالْتُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَا فَقَهَا - اللهُ عَلَيْهِ وَا فَقَهَا -

(درقانى على الموابسب ١٣٣٧ جلد١)

از واج مطهرّات میں سے نبی اکرم صلّی اللّه علیه الم و سب سے
بیادی بوی حضرت امّ المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدّیق رصنی اللّه عنها
مخیس اور مجبت یمال کستھی کہ امّ المومنین عائشہ صدیقہ رصنی اللّه عنها
کسی جیزی خواش کر ہیں تو رسول اکرم صلّی اللّه علیه واله و سی اس می وافقت
فراتے بینی اس خواہش کو یُورا فرمائے شے ۔

(۵) وَإِذَا الْتُمَسَّتُ آمَرًا لَيْسَ فِيلِهِ مَعَنُدُوْ وَ وَالْفَقَ وَتَابِعَ م (سفرانسعادة ص ١٠)

ام المومنين عائشه صديقة رضى الله عنها جب كسى چيز كا مطالبه كرتي تونبي محرّم شفع معظم صلى الله عليه آله و قم اس كوليدا فرات بشرطيكه وُه مطالبه خلاف مشرع مذبوتا .

Click For More Books

فأنده:

يهى عكم امت كے الهے سے كر خاوند اپنى بيوى كونوش ركھے كيك اگر کوتی مطابه کوتی رسم درواج خلاف مشرع ہوتو اس میں ہرگذبیری کاکہا نه مانے ورندالٹاکرے دوزخ بیں مجینکا جائے گا۔ مديث باكس سنك كدفرايا رسول الله مستى التعلية الموقمة. تَعِسَ عَبُدُ الرَّوْحَةِ - (قَرْتُ القربِسُ عَبُدُ الرَّوْحَةِ عَرْقَ مِلاً) بحوخا وندانين بيوى كاغلام بن حاست (كدوه برحاتز ونامانزي اس کی اطاعت کرسے وہ ولیل ہوگیا۔ اورسيدناحس بصرى رحمة اللهعليه عف فرمايا ، ما آصبی الیوم رج لی فیطنع را مراعت د رفيمًا تَهُوَى إِلاَّ أَحْسَبُهُ اللهُ فِي النَّارِ-( قوتت القلوب ص ۲۰۰۵)

بو خاوند بیوی کی ہر بات (جائز و نا جائز) بیں اس کی اطاعت کر استے اللّٰہ تعالی است او ندھا کر کے دوزخ میں بھینکے گا۔

کر نا ہے اللّٰہ تعالی است او ندھا کر کے دوزخ میں بھینکے گا۔

یا اللّٰہ ہمیں ہرکام میں لینے حبیبِ محرّم ستی اللّٰہ علیہ دائم و لم کی سچی غلامی نصیب کر ۔

غلامی نصیب کر ۔

(٢) وَسَرِبَتَ مِنْ حَكُوزٍ فَاخَذَهُ رَسُولَ اللهِ اللهُ ال

و وضع شفت علی موضع شفری شوری (درقانی علی الموامی مالا الموامی الدار محری الا مفراسعادة ص۱۱)

ایک دن ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نے آبخر سے پانی بیا تو نبی رحمت صلی الله علیه آله و الله و ا

(ع) رَفَعَتُ عَظَماً فَنَهَ شَتُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ اللَّحْمِ فَاخَذَهُ صَلَّى اللَّحْمُ وَسَلَّا مِنْ اللَّحْمُ وَسَلَّا مِنْ مَوْضِع فَيمِهَا - مِن مَوْضِع فَيمِهَا -

(مفرانسعادة ص ماا)

میں اینے بات سمیٹ بین اورجب صنور صلی الله علیه الم وسلی سحده کریائی ۔
سحده کریلنتے تو میں اینے باق ال دراز کرلینی ۔

( مدارج النبوة ص ١٠٠ جدم)

(۹) ایک صحابی رصی الله عند نے سیّر و وعالم صلی الله علیه و اله و تم و علی معنی رامی الله علیه و اله و تم و عوت بکائی اور حاصر به و کر عرض گذار به و ت که حصنور (صلی الله علیه تم میرے غریب خاند پر تشریف نے جلیب تو فربایا و هذه کیا عائش کی میمی وعوت ہے صحابی رصنی الله عند نے معدوض کیا بال بھر شمیسری بار دیں ہوا تو صحابی رصنی الله عند سنے عسرض کیا بال یا رسوک الله (صلی الله علیه و الله (صلی الله علیه و الله و ال

(۱۲) اُمَّ المَوْمِنين عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رصنی اللہ عنها نے فرایا ہیں نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ المرح میں اللہ علیہ المرح میں اللہ علیہ المرح میں اللہ علیہ المرح میں المونین لکو المرح میں ماصر ہوئی تو وہاں ام المونین لکو اللہ عنها ہمی موجود تھیں - میں نے سودہ (رضی اللہ عنها)

سے کہا اسے بی لیں انہول نے ایکارکر دیا بھے میں نے کہا اسے بی لیں ورنہ میں تیرسے چہرہ برل دول کی امنوں نے بھرانکار کردیا ، میں نے اپنا ماتھ شورسیس و کوکر اُمّ المؤمنین سوده دصنی الله عناکے چیرسے پر مل دیا ہ منظره تكيمكر سيرووعا لمرحمة تلعلين صتى الاعليدة الهولم مسكراست اور سوده رحنی الله عنهاسے فرما یا تو مجی اس کے چہرسے ہرمل ویے تو ا ہوں نے بھی شورسے بیں ہاتھ محبگو کر میرسے چیرسے بیل دیا مرکار علیہ استلام و می که مشکرا دسیے۔ است میں صرت عمر صنی الله عنه کی آ وا زاتی تو حفنورسلی الله علیه و آنه و سلم نے فرما یا جاق و و نول جا کر لیسے جیرے وصوکراؤ۔ ((مدارج النبخة ص عه) (كشف الغمدم ومرجديس) مه (١٠) سيدنا ابن عبّاس رصني الله عنها سف فرما يا بين رحمت كايت صلى الله عنها سي مناحضور صلى الدعلية الهولم فرات تهديد عَائِشَكُ مَعِي فِي الْجِنْ تِي مِي الْجِنْ تِي بعنی عائشه ( رصنی الله عنها) جنت میں میرسے ساتھ ہوگی ۔ الله بقالي حل حلالهٔ بهرشمان كوليين حبيب ثمة تلعلين صلى الله عليهُ أله وتم کے طریقے پرچلنے کی ترفیق عطا کرسے ۔ کے ہوستے شبنا ونع الوکیل وَحَسَلًى اللهُ ثَعَالًى عَلَى نَبِيْهِ وَرَسُولُهُ سَيّدالُهُ سَلِيْت وعلى زواجه واصمحار به اجمعين -

## ما وبر کے حقوق

خاد ند کے جو بوی برحق ہیں ان میں سے ایک برسیے کہ بوی ایپنے ير الله مسول (جل عبلاك من الشعلية المرس ك بعدسب سع برا حق خاوند کا جانے۔ بھیے کہ حدیث یاک میں ہے : (١) عَنْ عَايِسْتُ رَضِى اللهُ عَنْهَا قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ فأحت الناس أعظم حقاً على الراء قال زوجها فكت فائ الناس أعظم حقاعك الرَّحْبُلِ قَالَ أُمُّكُ -(كشف الغمرص ٨٠ عبد ٢ ، ١ لمستدالحامع ص ٨١٩ ، حسب لد١٩) (المسنن الكبرى نبائي صن ٣٤٣ جلده، الترغيب والترميس) (جمع النعائد ص ۱۱۱ جلدم) امم المؤمنين عاتشه صديقة رصى الأعنها في فرايا مي في رسول المسلم عليهم

کی خدمت میں عرمن کیا یا رسول اللہ (متلی للہ علیہ آئہ تم) عورت برست زیادہ حق کا مند کا سے مجریں نے حق کس کا سے ؟ تو فرما یا سب سے زیادہ حق خاد ند کا سے مجریں نے عرصن کیا یا رسول اللہ (صتی اللہ علیہ آئہ ہوتم) مرد پر سب سے زیادہ حق تھے۔

الم مس كاسيّے ؟ توفرايا اس كى مال كا ۔ مار م

فايره:

جبب یک عورت کی شا دی نہیں ہوتی اس پر اس کے والدین کا عن زیاده بوتاسیک اور شادی کے بعد خاوند کاحق والدین سے مقدم م عاماً سبّے اور اس حق کو نہ مجھنے کی وجہ سے کئی گھر اجر حاستے ہیں ، بربا و ہوجاتے ہیں۔مثلاً خاوند، ہوی کے والدین کی آپس میں کسی لین وین کی وجہسے ناحاتی ہوجاتی سئے ، بیری کے والدین بیٹی کو لینے گھر بٹھا لینے بیں ، آخرکار نوبت طلاق تک پہنچ جاتی سنے۔ اور گھر ہوا و ہو حا ما سنے ۔ لیکن اگر بیوی ستیر و دعا لم صنی الله علیه و الم و سیمے مذکورہ بالا فرمان کو سمجھے اور خاوند کے کہنے پر اس کے گھرا با و رسنے تو گھرنا و مذہو۔ بال اگر خاوندرکسی خلاف شرع امر ہے بیوی کو حکم کرتا سیے تو بیوی اس کی بات مرگزیز مانے کیوبحہ بیہ بھی مٹریست مطرہ کا حکمہے۔ لأطاعة لمخلوق فى معصِية الله عزوجل ـ (مسندا مام احد (۱۰۹۵) قال احداث كرمديث معمع الحامع لصغيروم عملاً) جامع صغیریں سے ، لاطاعة للخلوق في مَعْصِيدِ الْمَاكِن و

بعین اللّم بقالی کی نا فرانی ہوتی ہوتوکسی بھی مغلوق کا کہا بذانا جا

اور والدین کومجمی جاہیے کہ جب یک خاوند خلا من سرع کا حکم نہیں کرتا تھا بيئ كو كمرية بيهائي - والله تعالى الموفق مريث المراعة ا فَقَالَ لَهَا آذَاتُ زُوْجِ آنْتِ قَالَتُ نَعُمْ قَالَ فَآيُنَ ٱنْتِ مِنْهُ قَالَتَ مَا آلُوهُ إِلاَّ مَا عَجَزُتُ عَنْهُ قَالَ فَكَيْفَ آنْتِ لَمُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكُ وَ نَارُكِ . المسند الحامع ص ۸۹۸ ، نسنن الكبرى ص ۱۳۱ جل- ۲ -الترغيب لتربيب ص ٢٥ جلد ٣٠٥ مه ١٠ مبلد ١٠ المستدك للحكم ص ١٨٩ حبد ٢ ، وقال الذبهبي في اللخيص صبح ص ١٨٩ عبد مشداحد م. ١٨٩ ص ٥٥٠ جلدمها ص ٢٢٢٢، ص ١٨٩ جلدا قال حمزه احد اسنا دهیم العامع الصغیرس ۱۹۹ مبلد -ا بيك عورت نبي أكرم عبيب محترم صلى الله عليه أكهر فلم كى خدمت میں حاصر ہوتی ترسر کار صلی اللہ علیہ آلہو کے اس سے پُرچھا کس تو شادی شده ستے به اس نے عن کیا ہاں تو مھر توجیا تو اسینے خاوند کے ساتھ کسی سنے عرف کیا خدمت سے کے کومشیش کرتی ہوں گھ جومیرے بس میں منبی ہوتا ، فرمایا تیرا خاوند تیری جنت بھی ہے ، اور تیرا دوزخ مجی - بین اگر توخاه ند کو رامنی رکھے گی تو توجنت

جوعورت اس مال میں فرت ہوئی کہ اس کا خاد نداس سے راضی تھا اللہ وُہ جنت بینچ گئے،۔

واقعه :

علاً مرسماب الدين قليوني زحمة الله عليه ابني كاب بين كطيعة بين ، ایک عورت کا بنیا بیار ہوا تو اس عورت نے نذر مان می کداگرالانعا میرسے بیٹے کو متفاعطا کرسے تو میں سات دن ونیاسے با مردہ کراؤ تکی۔ الله تعالى سنه اس كے بيٹے كوشفا دسے دى كيكن ماں نے نذر تورى من كى سى كى مال سفايى نذركو مُجلا دنيا كي عرصه كے بعد مال كو فواب میں تنبیہ کی گئی کہ اگر تواپنی نذرپوری نہ کر گئی تو تخصیفقصان پہنچے گا- وُه گھبار کراتھی اور اپنے لرشکے کوئلایا اور کہا بیا جب توبیارہوا مقایس نے مذر مانی تھی ، اگر اللہ تعالیٰ تجھے شفاعطا کر دے تریس سات دن ون مناسس بابزره كراؤل كى - مير تحي الله تعالى نه شفا عطا کردی مگریں نے نذر بوری مزی ۔ اوراب تنبیراتی ہے کہ ندر لیُری کرو- للذا بیا توسی قبرستان کے جل اور وہاں قبرکو کھود کر محصے اس بیں وفن کر دسے بھرسات دن کے بعدمیری قبرکثانی کرنا اگر زنده بحل آئی توبهتر وریز و بین منی دال کر قبربها بر کر دینا - اور الله حبب سبینے نے قبر کھودی اور ماں اس میں لیسٹ کئی بینے نے اور ماں اس میں لیسٹ کئی بینے نے اور ماں

تربند كردى اور داليس اكيا - مان نے قريب ديھا كه سرى طرف ايك سوداخ سنیکاس میں سسے دونتی آرہی سنے ، اس سنے اکھ کر مجھا بکا تو و مکھا کہ باغ سبّے ، اس سنے ہاغ کی طرف شکلنے کی کوسٹین کی توسوداخ مرا ہوگیا۔ اور وہ کل کر باغ میں جلی گئی، وہاں ایک تومن و مکھا حس سے کنارے دوعورتیں بیتھی ہیں وہ ماں ان کے یاس پہنچ کتی اورسلام کہا مگران دونوں میں سے کسی نے جواب مذویا لوجھا مہن تم نے مہرے سلام کا جواب کیوں منیں ویا ۔ انہوں نے کہا سلام اور اس کا جواب سيعبادت سيك اورعبادت كالكرونياسيك البيان عباوت ختم بهويكي سیّے ، بھرمال نے دیکھا کہ دونوں عورتوں ہیں۔ سے ایک کو ایک بڑا ساجا نور ایسے میروں سے ساتھ میکھا کر ریاستے ، اور دُوسری کو وتكيفاكه استحيمرميراكب حانوراين برى بويخ كيرسا فترخفونيك نگار لم سئے اورجیب چرنج مارتا سئے اس عورت کا مجیجا بحال میتا سنے میں سے اس عورت کو سخت کیلیف ہوتی ہے۔ بير منظر وتميم كرمال نے بير جيا مبن بيركيا منظرت جو بيں ديمير دي ہول - پیکھے والی عود مت نے بتایا کہ میں مرت نماز روزہ یا بندی كمرتى تقى اورخاوند كو رامنى ركھتى تقى، توبيرانعام اللم تعالى نے الله نے محصے خاوندکی رضاکا وہاستے۔ وُوسری نے بتایا کہ میں وُنیا میں نیک عورت مقی مگر خاوند کی تھی خدمت نذکرسی جب میں فرت ہوئی تومیراخادند مجھ برراعنی بزیھا اور بیر عذاب خاوندگی نارانسگی کی وجهرسے سئے ۔ مجراس عورت نے کہا میرسے خاوند کے ہاں میری مفارش کردینا شایدوہ راصی ہوجاستے اور مجھے اس عنداب نسے دیاتی مل جاستے ۔ اس ماں سنے اس کے خاوند کا نام بہتر لوکھیے لیا است بی ان عورتوں نے کہا اب توابنی قرمی حاکیونکه سات دن هوسگتے بیں اور تیرا بدیا تیری قبرکتا تی کر رہائے مچروه مال جب این قبرین اکرلین توبیعے نے اینیں اٹھائیں، اور ماں کوسلے کر گھر جہنچے گیا ۔ اور بیر خبرا نا فانا پورسے علاقے ہیں تھیل گئی که فلال عورت سات دن ونیاست با میرده کرانی سیکے ۔ اورلوگ بارت کے سلیے اُمنڈ بیٹے اور ان زائرین میں اس عورت کا خاوند بھی آیا ا در اس ماں نے اس سے سامنے اس کی بیوی کی حالت بیان کرکے مفارش کر دی خاوندنے سن کر کہا پس نے اس کو اللہ بنا الیکیئے معاف کردیا - اور مجرجب رات ہوتی تو وہ عورت خواب میں اس لی کو ملی اور سکریدا واکیا که خاوند کے دامنی ہوجانے سے محصے عناب سسے دیائی مل گئی سنے ۔ وَالْحُمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلِينِ -

مريث ٥ قال رسول اللوصكل الله عكيه وسلم مستنكة واحدة يتعلمها المؤون بخيرك لأ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ وَجَيْرُكُ مِنْ عِتْقِ مَرَقَبَةٍ مِنْ قلراسمعيل وإن طالب العا والمراة المطيئة لِزُوجِهَا وَلُولُهُ الْبَارُ بِوَالِدِيْكِ كِدُخُونَ لِجُنَّةً بغير حسباب ۔ (نزېة الناظرين صمه المكز العال المال الماد) نبی کریم صلی الله علیه واکبرست فرمایا دین کا ایک مسارسی طلب ایک سال می عبادت او دغلام از او کرسنے۔ سے بہتر سئے۔ اور بے شک دین کا طالب علم (بشرطیکه و ه نبیرل ، ولیول کی شان بین بے او بی کھنے والانه ہو) اور وہ عورت جوابینے خاوند کی فرما نبردارہواور وُہ لڑکا جو لینے والدین کے ساتھ اچھاسلوک کرسنے والاستے ، یہ تینوں جندت ہی بغیرصاب مینج جائیں کے ۔

عديث التَّوَ عَلَيْ وَسُولُ اللَّهِ حَسَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

Click For More Books

دوزخ یس جهام الله علید اله و ترای خرایا میں نے (شب معراج)،
دوزخ یس جهام الله دیکھا کہ وہاں زیادہ ترعورتیں ہیں۔ صحابی نے
عرصن کیا یا رسول الله (صلی الله علید اله وسلم) میکس وحب سے ، فرمایا
اس سے کہ عور تیں لعن طعن زیادہ کرتی ہیں اور خاوند کی ناشکری
کرتی ہیں۔

(مسندامام احد ۱۹۲۲)

 ہے۔ ہیں ۔ عرض کیا کیا عور تنیں اللّٰہ لقالیٰ کی ناشکری کرتی ہیں فرمایا نہیں بلکہ خاوند کی ناشکری کر تی ہیں اور خاوند کے احسان کو فرا موش کر دیتی ہیں تواگر ہیوی کے ساتھ زمانہ تھراحیان کرے بھر وُہ بجھ سے کوئی نا بیسند بات دیکھے تو کہے گی ہیں نے سجھ سے کہمی کوئی جھائی تھی ایسند بات دیکھے تو کہے گی ہیں نے سجھ سے کہمی کوئی جھائی تھی ۔ ہمی نہیں ۔

مريث ٨ وقال رسول الله صكّالله عَلَيْهِ عَلَي مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْه لأتوذى إمراءة زوجها في الدُنيا الآقاك زُوْجُنُكُ مِنَ الْحُورِ الْعُكِنِ لَا نُوْذِيْرِقَاتَكُ كُ الله فاتما هوعندك دخيل يؤشك أنْ يَّفَارِرَفُكِ إِكَيْنَا - (نزيرَ اناظرين ص ١١٨) ، ( تمرمذی تنرنفین مهر اجلدا ) (مشکواة المصابیح ص ۱۸۱) نبي اكرم حان ووعالم صلى الأعليه والهرس للمسن فرمايا جسب دنياس بیری اسینے خاوند کو پکلیف دیتی ستے توجنتی حور اسے کہتی ہے اللے تشخص تباه كرسك كيول توابيط خاوند كويكليف دبتى سئے۔ يہ تو تيرے ہاں مهان سنے۔ اور بیر جاری ہی کھیے جھوڈ کر ہمایے یاس آ جائے گا۔ صريت ٩ الا أخيركم بِخيرِ مَا تيكِنْ المُرْءِ المواة الطالجة إذا نظر إليها سريته وإذا

مريث الموصكل الله عكيه وسكة والله وسكول الله وسكول الله وسكول الله والله والل

ومحقب يعدل ذلك وقليل ومنكن تفعله -(كمثف الغمرص ٨٠ جلدا، الترغيب التربيب ص ٢٣٣ حبده) ايك عورت دربار رسالت مين حاضر يهوتى او رعن كبا ما رسول لله مليجيم پس عورتوں کی طرف سے آپ کی خدمت ہیں وفد بن کر رہ کؤیکھنے مانر ہوتی ہوں کہ اللمرتعالیٰ نے مردوں برجها د فرمن کیا ہے اور جہاد ہیں اگر مردشهید مذبھی ہوں ان کواجرو تواب ملیاسیے اوراکر وہ شہیرے حاتيس تووه اللهرنغالي كے نزديك زنده بين ان كورز ق بھى ديا جاتا سنے۔ لیکن ہم حوعود تیں ہیں ہم ان کی خدمت کرتی ہیں تو ہما رسے سیے کیا اجرسے ج میں کدا مت سے والی صلی الله علیه آلم و للم نے فرایا اسے بی بی توسیس عورت کوسطے اسسے بیر بیغام دسے کہ خاوند كى اطاعت كرنا اور خاوند كے حق كا اعترات كرنا بيراس شهاد ي برابرسیّے میکن خاوند کاحق اوا کرسنے والی عورتیں بہت کم ہیں۔ مرسف المعن عَارِسَة وَحِيلَ اللهُ لَعَا اللهُ ال قَالَتَ آتَتُ فَتَا فَحُرِا لِالنِّبِيِّ صَلِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِ فقالت كارسؤل اللوابي فتاة واخطب وابي أكرَهُ التَّزُوبِ عَمَا حَقُ الرَّوْجِ عَلَى لَمْ رَاءَ قِ فقال كوسكان مِنْ فرُقِه إلى قدَمِه صدِيدً

فَلَحِسَتُهُ مَا آذَتُ سُكُرُ مُ قَالَتُ فَلَا أَزُوَّ مَ اللَّهُ فَكُرُ أَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْرَوَّ مِي قَالَ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْم

(قرست القلوب ص ۱۵۵ ، مستدام احد (۱۵۵۱) قال حزه احد،

اسناوصیح مجمع الزوائرس ۱۴۰ مبلدی بالفاظ مختفظ \_\_\_\_\_\_ الشغی وای

الترغيب الترمهيب ص ٢٣٣ علدس) ام المدمنيون عادّه من اير صفر ريلون و عن اربر من عند من المدمنيون

کیا بیشن کر اس عورت نے کہا میں شادی نہیں کروں گی فرایا ایسا مذکہو ملکہ شادی کر کیوبحہ نہی تیرسے سلیے ہمترسہے۔

فانده:

اگر زندگی بیں ایک بار بھی برکاری میں مرد یا عودت مبتلاہوجائیں تو زندگی بھرکی نیمیاں برباد ہوجاتی ہیں ۔

میر ؛ خاو ند کے حقوق میں بیرہے کہ بیری لینے خاو ہر کی اجازت کے متی اللہ عبد روز ہے۔

تحصينيربابرىز بكلے مديثٍ باك بي يے: ١- مَنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زُوْجِهَا لَعَنْهَا المُكلِّحِكُ حَتَى تَرْجِعُ أَوْتَنُوبِ \_ (نزیرتهٔ الناظرین می ۱۲۸) جوعورت ابینے خاوندسکے گھرسے بھی توجب بیک وہ واپس کسئے اور توریر منر کرسے اس پر فرشتے لعنت مجیجے ہیں ۔ ٢- عن ابن عُمَر مرضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ سيمعت رسول اللوصكل الله عكيه وسيم يقول ران المراءة إذا خرجت مِنْ بَيْنِ عَاوَدُوجِهَا كاره دلالك لعنها كل ملك في السماء وكل شَىءُ عَمَرَتُ عَلَيْهِ غَيْرًا لَجِنِّ وَالْإِنْسِ حَتَّى رَبْعِعَ ( مجمع الزوائد ص ۱۱۴ عبلدیم ، المعجم الاوسط ص ۱۱۳) ـ (الترغيب التربيب ص ١١٧ م مبلدس) سيدنا ابنعرصحابى فرمايا بين في من من ما الله صلى الله عليه وأنه ولم کو فراستے نمناسے کہ جب عودت اپنے گھرسے ہے اجازت خاوند سے منكلتی سنے اور خاونداس كے باہر جانے كوئيند شيس كرما تو اس عورت مباسان کا مرفرشته اور مروه چیز حس کے باس سے گزری ۔ اسس

عورت پر اس کے واپس آنے بک لعنت محصے رہنے ہیں۔ ٣- وكانتَ عَامِنتُ تَعَوْلُ ايُّمَا امْرَاءُ خَابَ عَنْهَا زُوْجُهَا فَحُفِظَتْ عِنْهَا فِي نَفْسِهَا ق طريحت زينتها وقيدت رجلها واقامت المستلاة فإنها تحشريه الفيامة عذراء طِفَلَةً فَإِنْ حِيَانَ زُوْجُهَا مُؤْمِنُ فَهُوزُوجُهَا فِي الْجُنَّاتُ وَرَانُ لَهُ يَحْكُنُ زُوْجُهَا مُؤْمِنًا زوجها الله تعالى من الشهداء وإن هح فشتت بطنها لغنر كتزيتت لغنرو أفسكرت في بينيها وآخفت رِجُكَهَا يُرِيدُ الْبَعَى نُكِسَتُ عَلَى سَرَاسِهَا فِي جَهَنْكُم -. (كشف الغمرة ص ٨٠ حبله ٢)

ام المؤمنين عائشه صديقة رصنى الله عنها فرما يا كرتى تھيں جس عورت
كا خا وند كهيں إ ہر حبائے اور جبوى خا وندكى عدم موجودگى بيل بئ حفات
كرے، بناؤ سنگھا دكرنا چھوڑ وسے اور اپنے ایپ كوخاو ندكے گھريں
محصور كرسلے بينى باہر نہ جائے اور نماز بابندى سے پڑسھے، تواليى عوت
قيامت كے دن نوعم كنوارى اصطاقى جائے گى۔ عجراگر اس كا خاوند

المن الما تو دُه عورت جنت میں است خاد ند کی بیری رسیدگی، ایست خاد ند کی بیری رسیدگی، ایست خاد ند کی بیری رسیدگی،

ا در اگر اس کاخاد ند مومن نهیں نو الله تعالیٰ اس عورت کا بحاح کسی

سشرسے کم دسے گا۔

کین اگر عورت نے خاوند کے جانے کے بعد اپنی حفاظت نہی۔ اور غیر مرد کے کیے بنا ڈسٹھار کیا اور گھریں گرم بڑا اور بدکا ری کی اور باہر مکلتی رہی تواہیں عورت کو تیا مت سے روز رہے بل دوزخ میں

يهينكا حاست كا - (الامان والحفيظ)

سبق الموزواقعه:

ایک صحابی رمنی الله عند سفر برگئ اور وُه جاتے ہوئے بیری سے کمدگئے کہ گھرسے باہر نہیں جانا۔ خاوند کے جانے کے بعد بیوی کو بیغام آیا کہ تیرا باپ بیار سبّے آکر بیار بُری کرجا۔ اس بیوی نے دِنُول اللّٰم اللّٰیٰ ہِی کرع ض کیا ! یا رسوُل اللّٰہ (صلّی اللّٰہ علیہ وہم) کی خدمت میں رکسی کو بھیج کرع ض کیا ! یا رسوُل اللّٰہ (صلّی اللّٰہ علیہ وہم) میرا خاوند مجھ سے کہ گیا ہے کہ باہر نہیں جانا اور میرا باپ بیار ہوگیا ہے کہ باہر نہیں جانا اور میرا باپ بیار ہوگیا ہے کہ باہر نہیں جانا ور میرا باپ بیار ہوگیا ہے کہ باہر نہیں جانا ور میرا باپ بیار بوگیا ہے کہ باہر نہیں جانا ہوں ہوئی کروسُول کرم صلّی اللّٰہ علیہ ہوں ہی نیک کروسُول کرم صلّی اللّٰہ علیہ ہوئی میں باپ کی بیاد بی بیاد بی بیاد بی بیاد بی بیاد ہوئی ہوں ہی نیک کروسُول کرم صلّی اللّٰہ علیہ ہما نے فرایا ، آجلیہ جی تی و جلکے ۔

مینی ایسنے خاوند کی اطاعت بیں رہ زال بعد بینیام آیا کہ تمیسرا باب فرت ہو گیا ہے بھر کسی کو بھیج کر اجازت مانگی تو فرمان حب اری ہوا 1-6

اَطِبْعِیْ زُوْجَلِکِ ۔

لینے فاوندکی اطاعت میں دہو۔ بیوی صبر کرکے گھریں ہی دہی اور حب اس کے باپ کو دفن کرکے آئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ دائے دہم اللہ علیہ دائے دہم اس کے باپ کو دفن کرکے آئے تو ناوند کی اطاعت میں رہی اس نے اس بیوی کی طرف بیغام مجیعاً کہ تو فاوند کی اطاعت میں رہی اس کی برکت سے اللہ تعالی نے تیرے باپ کوجنت عطا کر دمی سئے۔

کی برکت سے اللہ تعالی نے تیرے باپ کوجنت عطا کر دمی سئے۔

(قرت القلوب ص ۱۹۵ ، مجمع الزوائد ص ۱۹۹ جلد می المطالالجالیہ المعاللجالیہ المعاللجالیہ کو جنات مجمع الزوائد ص ۱۹۵ میلا ہے۔

اس واقدسے ہمیں یہ سب مات کہ یہ ایا نی جذبہ صحابہ کوام کو عطا ہوا تھا در نذاس زانہ میں کون عورت سبّے کہ باپ فرت ہوجائے اور وزہ نہ حاستے بکہ اس زانہ میں تو کوئی تشریعیت کی اجازت لینا ہی گوارا نہ کرے ۔ بھر بیر کہ اگر وزہ حکم عدولی کرتے ہوتے چلی جاتی توسوا باپ کا چرہ دیکھنے کے اور کیا کرئستی سکتہ اس بیری کی نبی اکرم مالی غیبے کے فران فریشان اور خاونہ کی اطاعت کی دجہ سے الحالم تقالی نے اس کے فران فریشان اور خاونہ کی اطاعت کی دجہ سے الحالم تقالی نے اس کے باپ کوجنت عطاکہ دی ۔

یا اللّم ان عورتوں کو ہدایت عطا کر جوخاوند کی احازت کے بغیر محفلوں اور رشنۃ واروں کے ہاں جھاگی بھرتی ہیں ۔ جمہدیں خاوند کے حقق میں سے ریہ ہے کہ بغیر خاوند کی احازت کے فلی عبادت (نماز روزہ) مذکرے یہ

ا- لا يَجِلُ لِا مُرائِقِ آنَ تَصُومَ وَزَوْجُهَا مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلّمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلْ

الرغيب الرميب من عدم جلده ، من ١٠٠٠ جلده)

رکسی عورت کو جائز نہیں کہ خاوندگی موجودگی میں خاوندگی اعبارت کے بغیر (نفلی) دوزہ رکھے اورخاوندے گھرس سی کوخاوندی اعبادی بغیر النے دے

المَدُا وَكَانَ صَمَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ لَا تُوُدِى حَوَّ اللهِ عَلَيْهَا حَتَّى تُوْدِى حَوَّ اللهِ عَلَيْهَا حَتَّى تُودُوم اَطُوقًا زُوجِهَا كُلَّهُ وَلَا يَعِيلُ لَهَا انْ تَصُوهُ مَ تَطُوقًا إِلاَّ بِإِذْ بِنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتَ وَعَطِشَتَ وَعَطِشَتَ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهَا -

(کشف انغمرص ۱۸ ۱۱ لترغیب الرجیب ص ۱۳۳۰ بالفاظ مختلفة (صفح نمبر ۲۷۲ جلد ۲)

مسؤل اكرم شفيع عظم صلى الله عليه آنه وسلم فرما يا كرتے شفے كه كوئى

عورت الله تعالی کا حق ادا ننین کرسکتی جب بک خاوند کے حقق ق پُرسے ادا نذکر سے ۔ اور عورت کو بیر جا تز نمیں کہ خاوند کی احبارت کے بینر نفٹی دوزے دکھے ، ادر اگر عورت نے بیر اجازت خاوند کے نفلی دوزہ دکھ لیا تو اسے سوانجو کی بیاس کے پچھے عامل مذہو گا۔ اور اس کا دوزہ قبوئل مذہوگا۔ واقعہ ،

ہمادے ایک دوست تھے مولا ناعبدالحمیدصاحب ان کی شادی ہوئی تو ان کی بیری دنیا دی نظریں بڑی نیک تھی کہ مصلے پر بیٹے رہنا نفلی عبادت پر بڑا زور مرکز خاوند کے حقوق کی پروا منیں تھی ۔ آخر کا معاملہ بگراتے برطے خلاق کک فربت بہنچ گئی ۔ حبرائی ہوگئی ۔ پھر معاملہ بگراتے برطے خلاق کک فربت بہنچ گئی ۔ حبرائی ہوگئی ۔ پھر مولا نا موصوف نے دُومری شادی کی تو دُومری بیری صرف فرمنی عباد پیری کرمولا نانے بیٹر کی خدمت میں حاصر رہتی سے دیکھ کرمولا نانے بتایا کہ مجھے تو اب بتہ جلائے کہ شادی اسکو کہتے ہیں بیلے تو رز ا

اسى سليدر سُول الله معلى الله عليه وآنه كوسم فرايا كرت عظم :

إن الله عن وسعل الله عليه والمعلم الماراء المعلمات

1-4

الْبُرِنِعَةُ مَعَ ذُوْجِهَا الْجِصَانِ عَنَ عَيْرِهِ - وَكَشُونَ الْبُرِنِعَةُ مَعَ ذُوْجِهَا الْجِصَانِ عَن عَيْرِهِ - (كَشُفُ الْعَمْرُص ٨٠ عبلد٢، قرّت القلوب ص ١٠٥ عبد٢ (كَثُرُ الْعَالُ (١٣٠٩) ص ٢٠٨ عبلد١١، عبامع الاحاديث (كُثرُ الْعَالُ (١٣٠٩) ص ٢٠٨ عبلد١١) . للسيوطي ص ٢٠٨٥ عبلد٢)

الله نقالی کے نزدیک وہ عورت قدر دمنزلت والی ہے جو لینے جو لین فاوند کے ساتھ ہنسی مزاح اور خوش طبعی کمہے۔ اور خاوند کے علا وہ غیروں سے اپنے کو بجائے۔ ملاوہ غیروں سے اپنے کو بجائے۔

المنجير:

ان ندکوره بالا فرایین سے یہ نتیجہ لکلا کہ ایک عورت نفی جادت بہت ذیادہ کرتی ہے ، محفلوں غیرہ بیں بھاگی پھرتی ہے ۔ خادند کی پروا نہیں کرتی اور دُوسری عورت نفلی عباوت کی پروا نہیں کرتی گر فادند کوخوش رکھتی ہے ، اس کے ساتھ سنہی کھیل اور خوش طبی کرتی سنے - پہلی عورت مارمر گھائے ہیں ہے اور دُوسری عورت فاو ند کو خوش رکھنے والی نے اللہ نقالی کو رامنی کر لیا اور وُہ جنت کی حقلا ہے ۔ جیسا کہ شاہ کو نین متی اللہ علیہ کی آہر ہے کا رشاد مُبارک ہے ، ایک حسستھا ق صہا محت شکھتے ہے ۔ افکات کو حصنت فرجھا ق اطاعت بعد کھا دُخلت میں میں الکھا کے ایک ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی کھیل کو راحتی کو کھیل کو کھیل کو کہ کا رشاد مُبارک ہے ، وحصنت فرجھا کو اطاعت بعد کھا دُخلت

مِنْ أَيِّ آبُوابِ الْجُنَارِ مِشَاءَتْ \_

(کشف الغمرص ۸۰ جلد ۲ ، ابن حیان مس ۱۸۳ جلد ۔ ۲ ) ۔

(الترغيب التربيب ص ١٥ م الده ص ١٥ م الده ، ص ١٥٠٥)

لیمنی عورت بایخ نمازی پر مطفا در رمعنمان مبارک کے روز سے

ر کھے اور اپنی حفاظنت کرسے اور اپینے خاوند کی اطاعت کرسے اپی

عورت جنت کے دروازوں میں سے حس دروا زسے سے جاسے واض

ہومائے ۔

نبر

خادند کے حقوق ہیں نہیے نیرسے کر ہوی جنسی تعلق کے مطالبے ہر

بغیر مشرعی عذر سکے ابکار نہ کرسے ۔

وَعَلَيْهَا أَنْ لَا تَمْنَعُهُ لَيْلًا وَلاَنْهَا لَ فِي فَى كُلِّ وَقَالًا فَاللَّهِ الْمُلَدُّ فَلاَ يَعِل كُلِّ وَقَالًا وَلِمْ وَلِمْ حَكَانَتُ صَائِمُكُ فَلاَ يَعِل كُلِّ وَقَالًا وَلِمْ وَلِمْ حَكَانَتُ صَائِمُكُ فَلاَ يَعِل لَا مَا وَيُهِ وَلِمْ مَا لَا مِا ذَيْهِ وَلِمَا أَنْ نَصُومَ إِلا مِا ذَيْهِ وَاللهِ مِا ذَيْهِ وَاللهُ مِا ذَيْهِ وَاللهِ مِا ذَيْهِ وَاللهِ مِا ذَيْهِ وَاللهِ مَا اللهُ مَا وَاللهِ مَا اللهُ مِا ذَيْهِ وَاللهُ مِا ذَيْهِ وَاللهِ مِا اللهُ مِا وَاللهِ مَا اللهُ مَا وَاللهُ مِا وَاللهِ مَا اللهُ مَا وَاللهُ مَا وَاللهُ مَا وَاللهُ مَا اللهُ مَا وَاللهُ مَا وَاللهُ مِا وَاللهُ مَا مُلّا مُلْكُولُهُ مَا اللهُ مَا وَاللّهُ مَا اللهُ مَا وَاللّهُ مَا اللهُ مَا مُلْكُولُهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُلّا مُلْكُولُهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مُلْكُولُهُ مَا اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مُعْمَالِهُ مَا اللهُ مَا مُعْمِلُهُ مَا اللهُ مَا مُعْمِلُهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مُعْمَالِهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مُعْمَالِهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مَا مُعْمِلُهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مُعْمَالِهُ مَا مُعْمَالِهُ مَا مُعْمَالِهُ مِنْ اللهُ مَا مُعْمَالِهُ مُنْ اللّهُ مُعْمِلْهُ مِنْ اللّهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَا مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمِلُهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مَا مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُنْ مُعْمَالِهُ مُعْمَالمُ مُعْمَالِهُ مِنْ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَا مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمِلُهُ مِنْ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمِلُهُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمُولُهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمِعُ مُعْمَالِمُ مُعْمُول

(قوست القلوب ص ۵۰۵)

بیوی بر لازم سنے کر وظیفر زوجیت سسے (بغیرعذر ترعی) ایکار روست

سن كمرسك ون بويادات اكرجير (نفلي) دوزسك سب بور اور وُه بغير

ا حازت خاوند کے نفلی روزہ راکھے۔ اور مدسی پاکس سے ،

( کشف الغمرص ۹۰ حبلد ۲)

دسول اکرم حبیب محرم ملی الله علیه و آدیب قرایا کرتے تھے ، حب عورت نے دامت کرداری اس حال میں کہ اس کا خادند اس برنار خل مورت نے دامت کرداری اس حال میں کہ اس کا خادند اس برنار خل د با برنار میں مورت کی نماز قبول اور نہ اس کی کوئی نمیکی آسمان کی طرف حبائے گی ۔ آ و قتیکہ اس کا خاوند دامنی ہو۔

نیز صدیث پاک سے ،

إذَا ذَ عَا الرَّجُ لُ إِمْرَاتُكُ اللَّ فَرَاشِهِ فَابَتَ انْ تَجِينُى فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهِ لَعَنَتُهَا الْمَلِئِ حَتَّةُ حَتَى تُصُبِحَ وَلَوْ كُنْتُ الْمُراً انْ تَسْجُدَ لِاحَدِلاَمَرْتُ انْ تَسْجُدَرِلاَ وَجِهَا مِنْ عَظُمِ حَقِبَّهِ عَلَيْهَا - الْح تَسْجُدَرِلاَ وَجِهَا مِنْ عَظُمِ حَقِبَّهِ عَلَيْهَا - الْح رُمُشِن اللَّمِ مِه جلد ۲ - ترغیب ترمیب ص ۱۸۹ جلد ۲) نبی دِمت صلی اللَّمادِ الرَّهِ فِل اور بوی نے تھے جب بوی کو اس کے فاوند نے اپنے بستر کی طرف بُلایا اور بوی نے آئے سے ابحار کر ویا اور خاوندنے دات نادائمگی مالت میں گزاری توالیبی عودت پر سے اللہ يك فرست لعنت بهييخ ربيت بين واداكرين كسي كو (الله تعاليحسل) سعبده کرنیکا حکم دیتا تو بموی کوحکم دیبا که وه اینضادند کو سعبده کرسے ۔ نیز مدسی پاک میں ہے ، راذا دعا الرُّجُلُ زُوْجَنَكُ لِعَاجَةٍ فَلْتَارَّةِ وَرَانَ كَانَتُ عَلَى التَّنُورِ ـ (كشف الغمرص ٨٠ مبلد ٢ م المنن الحيري ص ١١١٣ مبلد ، ۵) (تر مذی مشربیت ص ۱۲۱ جلدان میشکوه مشربیت ص ۱۸۱) لیعنی اگر خاوند اپنی حاجت کے سلیے اپنی بوی کوبلاستے توبوی حامنر ہوجائے۔ اگر بیہ تنور میں بھی ہو۔ نيز فرمايا رسول اكرم صلى الله عليه البروسي . . كعن الله المنسِّوفاتِ النِّي يَدُعُورُ وَجُهَا رالى فراشه فتقول سؤف سوف كتى تَعْلِبُكُ عَيْنَاهُ - كَشْفُ الغُرْصُ مِن ) -اللهرتعالى كى تعنت ہوان عورتوں میرمن كوخاوند ابینے بستركی طروت مبلاستے اور وہ مصیلے بہانے کرتی رسیے کہ آتی ہوں ، آتی ہوں الله حتى كه خاوند سوگيا ـ

نیر فرمایا نبی رحمت صلی الاعلیدالدسترنے: بحيراليساء التي تسرك زوجها إذا نظس راكيها وتطيعك إذا آمرها ولأتخنا لفة فِي تَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ بِمَا يَكُرُهُ \_ (كشف الغمرس ٨٠ ، مثكواة متزلين ص ٢٨٣) -الله تعالى كے نزد كيب مبتر عورت وُه سبّے كه خاوند اسكود كيھے توخوا بهوجلتا ورحبب ببوى كوهم كمهاتوه واسكل طاعت كرسا ورابني عبان اورخاوند کے مال میں خاوند کی مخالفت اور خیانت مذکرے۔ نیز فرمایا : وآيما امراة سخط عليها ذوجها سخط اللهُ عَلَيْهَا رَالاً أَنْ يَأْمُرُهَا بِمَا لاَ يَحْسِلُ -(كمشف الغمه ص ٨٠ جلد ٢)

حب عودت پر اس کا خاوند نا رامن ہؤا اس پر ربّ تعالیٰ بھی نا رامن ہوگیا ہل اگر خاوند الیبی بات کا حکم کرتا سیّے جو مشر بعیت ہیں جائز نہیں اس کام بیں خاوند کی اطاعت کی ہرگز اجازت نہیں۔ حوار نہیں اس کام بیں خاوند کی اطاعت کی ہرگز اجازت نہیں۔

خاوند کو بھی حیاسیے کہ بریری کی صحت دغیرہ کا خیال رکھے ، اور جب ویکھے کہ بری کو مبنسی وظیفہ بروا شنت کمہ نا مشکل سیّے تو مجبور جب ویکھے کہ بری کو مبنسی وظیفہ بروا شنت کمہ نا مشکل سیّے تو مجبور

منر كرسك ورنه وه حقوق العباديس جواب ده بركا \_ نیز مدسیت یاک میں ہے : وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَا تُوحِى الْمُرَّاةُ حَقّ رَبِّهَا حَتّى يُودِي حَقّ زُوجِها - (تغيب تهيئ) فرایا رسول اکرم ملی الاعلیدا کرست محصے قسم سیے اس ذات کی جس کے قبصنہ قدرت میں تمیری حان سے جو بیوٹی لینے خاوند کا سى ادانهيں كرتى اس فے اسے رب تعالى كا بھى عق ادانيں كيا۔ خاو ندکے حقوق مین سے پیمجی عبے کہ بیوی خاوند کے مال میں خیانت نز کرسے بھیسے کہ تعمن عورتوں کوعادت ہوتی ہے کہ خاوند سكے گھرستے اپسنے میکے والول والدین اور مین معیا تیوں کے لیے خیات کی مرتکب ہوتی ہیں اور رہیر عادت دین ووُنیا میں ذلیل وخوار کردیتی سنے ونیا میں بول کر اعرکہ می توبدراز فاس ہوہی جا با سیّے تو الیی بیری ایسنے خاوند کی نظروں سے گرحاتی سے اور دینی نقصان بیسنے کر الیسی عورت کی دربار اللی میں کوئی قدر و مزلت نہیں ہے ، مدست یاکس سے:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ سَرَحِنى اللهُ وَتُكَالَى عَنْهُ

آن النبي صكل المع عليه وسكر قال آربع من أعطبهن فعد أعطى خيرالا أنك والأخرة قَلْبًا شَاكِرًا وَلِيسَاناً ذَاكِراً وَبَدَناً عَلَى لَبَكَرَءِ صَابِراً وَزُوحِكَا لَاتَبَيْدِ حَوْيًا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ -(ترغيب ترمبيب ص ٢٤٠ جلد٢ مشكوة ص ٢٨٣ ( وست القلوب ) رسول اكرم صلى الدعلية المرس سف فرما يا حيار جيزس حس كوعطا بنوب اسسے دین و دنیائی مطابی عطابرونی ۔ (۱) ول شکرگزار (۲) زبان الله نقائی کا ذکر کرنے والی (۱۷) بدن مصیبتوں برصر کرنے والا (۲۲) بیری بوکد ایسنے فس یں اور خاوند کے مال میں گناہ کی مرتکب نہ ہو۔

بعن روایتوں میں حواکی جگہ خونا ہے۔ حوب کا معنی گناہ ہے اور خون کا معنی خیانت سے بعنی خاوند کے مال میں خیانت رذکرے و حدم کا معنی خیانت سے بعنی خاوند کے مال میں خیانت رذکرے و حدم کا السّحادة الْمَرْاءُ و الْمُرْاءُ و الْمَرْاءُ و الْمُرَاءُ و الْمُرَاءُ و الْمُرْاءُ و الْمُرْاءُ و الْمُرْاءُ و الْمُرْاءُ و الْمُرْاءُ و اللّهُ اللّهُ اللّهُ و اللّهُ و اللّهُ و اللّهُ ا

تین چیزی انسان کی سعادہ سے ہیں ان میں سے ایک ایسی نیک مسلم بیری جو کہ اگر تواسے دیکھے توخش ہوجائے اور توکہیں جانے تو تو ابنی بیوی کواس کی ذات پراور لینے مال براما نت دارجانے ۔ صريب سخيرنساء كم من إذا نظر اليها ذوجها سرته وإذا آمرها إطاعت وراذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله ( اجبالالعلوم س اله حلد التوست القلوب ص ١٠٥) کے میری اُمنت تہاری وہ بیوبال مبتریس کہ جب تو اس اپنی بیوی کو دیکھے تو ستھے خوس کر دسے اورجب تو اس کو حکم کرسے وہ تیراحکم مانے اور جب ٹر کہیں جائے تر وُہ اپنی ذات کی اور تیرسے مال کی حفاظت کرسے ۔ ذات کی حفاظت بیسیے کہ برکاری مذکرے۔ اللهمير وفقنا كسكاتجب وترضى -صريت م عَنْ آبِي أَمَامَةً قَالَ سَمِعْتُ مرسول الله صكل الله عكية وسكم يعثول في خُطُبُتِ عَامَ حَجَبَةَ الوداع لَا تُنفِقُ إِمْرَاءُ

شَيَّاً مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْ ذِ وُوجِهَا اللَّا مِاذَ ذِ وُوجِهَا اللَّا مِاذُ ذِ وُوجِهَا اللَّا عَالَمَ قَالَ ذَلِكَ مِقْلًا الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ انْفُضَلُ المُولِكَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ انْفُضَلُ المُولِكَ اللَّهُ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ انْفُضَلُ المُولِكَ اللَّهُ وَلِلنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلنَا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلنَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِلنَا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلنَا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْكَ اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالَّالِي اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَال

(رواه الترمذي ممشكوة ص ١٥١) -

سیدنا اَبُرا امرصحا بی نے فرما یا حجہ الوداع بیں جب سوالِ مم الم اللہ اللہ ما اللہ ملے میں جب سوالِ مم اللہ اللہ اللہ علیہ دیا تو خطبہ دیا ہے اس برعون کیا خاوند کے گئے یا دسکول اللہ دستی اللہ علیہ دا تہ ہوتم ) کیا بوی اپنے خاوند کے گھر سے کسی کو کھانا بھی نہیں دے سکتی تو فرما یا کھانا تو مبترین مال سے ۔

بینی جب کھانا افضل مال ٹابت ہُوا تو بیوی لیبنے خا و ندکی احا زمت کے بغیرکھانا بھی کمسی کو یہ دسے ۔

نیز صنرت خواجه الجوطالب سکی رحمة الله علیه نے فرایا ،
ویفتال اِذَا اَنْفَقَتِ الْحَرْا اَ مِنْ صَالِ دَوْجِهَا بِغَیْرِ اِذْ بِنِهِ کَمْ تَزَلْ فِی سُحَنْطِ اللّٰمِ عَنْ اللّٰمِ عَنْ اللّٰمِ عَنْ اللّٰمِ عَنْ وَجَلَلَ حَتَى يَا ذَنَ لَهَا ۔
اللّٰمِ عَنْ وَجَلَلَ حَتَى يَا ذَنَ لَهَا ۔
(قست القلاب مس ۱۱۸)

اجان سے خرجی کرجب عورت اپنے خاوند کے مال سے بغیر اجازت سے خرجی کرسے تو وہ عورت اللہ تعالیٰ کے غفنب بیں اجازت سے خرجی کرسے تو وہ عورت اللہ تعالیٰ کے غفنب بیں سبّے تا و قلیکہ اس کا خاوندا جازت نہ دیے ۔

اسٹ باہ :

اسٹ باہ :

اگرکس عورت نے فاوند کی اجازت کے بین خرج کو ریا ہے تو وہ دنیا بین فاوند سے معان کرائے ورنہ قیامت کے دن حاب دینا ہوگا۔ حَسَبْنَا اللهُ وَنِعَلْمُ الْوَحِیْلُ اور اگر عورت اپنے فاوند کی اجازت سے اس کے مال سے فاسیل اللہ فرج کرے تو دونوں کو اجرو تواب طےگا۔ فی سیل اللہ فرج کرے تو دونوں کو اجرو تواب طےگا۔ وَرَضَاهُ اللهِ الل

(قوست القلوب مسهماه)

نینی اگربیری نے خاوندگی اجازت سے کسی کو کھا نا کھلایا یا کوئی اور چیز صدقہ کی تو وونوں کو توا بعطام دگا۔

الموسيعين الماكن

## فاوند بيوى كيمنن كيمون

(1)

مکائے کے آداب میں سے ایک بیستے کہ خاونہ بوی ایک دورہ کے دورہ میں ایک میں سے ایک بیستے کہ خاونہ بوی ایک دورہ کے دورہ کے ساتھ مذیکاریں بیر تربیت میں نا بسند سے اور عمواً خواتین تو اپنے خاونہ کو نام کے ساتھ منیں گرائٹر طور دیکھا گیا ہے کہ خاونہ اپنی بوی کو اس کے نام کے ساتھ ملاتا سئے ، یوں منیں جاسیے ۔

وَالله الموفق وَيِعِثُمَ الْوَكِكِلُ (٢)

نیز دوجین کے مشرکہ حقوق بیں سے یہ سے کہ ایک دُوہر سے
کی غیبت نہ کریں ، قرآنِ مجید میں سے :
ولا یعنی ہوئی کے مشرکہ حقوق کے مشرکہ بعضاً ۔
لیمنی کوئی کرسی کی غیبت نہ کرہے ۔
نیز مدین باک میں ہے :
اڈون کے ای میں ہے :

الغيبة أمنشك من الرياً - (مشكرة تربيب ص ١٥٥) (ترغيب تربيب س ١٥٩ مبلرس غیبت زناسے بھی پرترسیے ۔

واقعه .

ایک بزرگ کی بوی کی طبعیت کرخت تھی جس کی بنا پر آبس میں ناچا تی رہتی ۔ کسی دوست نے اس بزرگ سے پُرچید لیا کہ آپ کی بوی کیسی ہے تو فرایا وُہ میری بیوی ہے لنذا بیں اس کی غیبت کیوکوں بعد میں اس بزرگ نے طلاق دیدی تر بچراسی دوست نے پُرچیااب تو وُہ آپ کی بیوی نہیں دہی اب آپ اس کے مقاتی کچھیا تیں یہ سن کر فرایا اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں دہا لنذا میں کیوں مرکبی برگانی عورت کی غیبت کروں ۔

الحاصل اختیاط کی جائے کہ کمجی بھی خاوند بیری ایک دوسرے
کی بُرا تی کسی کے سامنے بیان نہ کریں ۔ عمومًا عور توں کو عادت ہوتی
سَبِے کہ جُلہ جُلہ خاوند کی بُرًا تی بیان کرتی رہتی ہیں ۔
حسب نا الله و فاحد مالو حیل ۔

ذوجبین کے مشتر کہ تُحقوق ہیں سے بیر بھی سے کہا کی وُو ہوسے کوکسی خلاب تشرع کام پر مذاکساتیں اور اگر بالفرص خاوند بیوی کو یا بیوی خلاب مشرع کام کے متعلق کے تو وُہ باکل ایکار یا بیوی خاوند کو کسی خلاف مشرع کام کے متعلق کے تو وُہ باکل ایکار

حدیث پاک میں سے : لاطاعة لِمَخُلُونٍ فِي مَعْصِيةِ الْمُخَالِقِ \_ (مشكواة متركيف ص ٣٢١ ، مسندامام احدص ١٠٩٥ ، الحامع لصغير للبيوطي ص ۱۹۹ جلد۲ (۹۹-۹۹) بعنی جهال الله تعالی کی نا فرانی لازم آتی ہو ویاں کسی حجمی نوق کا حکم بنه مانا حاستے ۔ والله الموفق ويغشم الوكيكيل -نیزخاوند بیوی کے حقوق میں سے بیر مھی سیے کہ نیک کام بیا یک وومرسے کے ساتھ تعاون کریں ۔ عَنْ أَبِى هُرَيْرَة (رَضِى اللهُ نَعَالَى عَنْدُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمْ سَرَحِ وَاللَّهُ تبجيلاقام من اللهيل فنصلى وايفظ إمراعته فَصَلَّتَ كُوانَ آبَتُ نَصَبَحَ فِي وَيَجِهِهَا الْمَاءِ رجم الله إمراء قامت من الليل فعسلت وَٱيْقَظَلَتْ مَرُوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ ٱلْمَانَصَكَ تَ

في وبجيه الماء -

(د والأبوداد د منكوة ص ا)

سیدنا اَبُو مُریده رصی الله عنه رادی بی که رسول الله مالی لاعدید ست من الله عنه الله تعالی اس بندسه پر دهمت نادل کرمه جو رات کو متبد که منت که شعایا اتحت که منه اور این بیری کو بهی است اور اس نے بھی نماز تعبد پڑھی اور اگر بیری نه اصفے تو خاوندا پی بیری که منه پر یانی کا چھینٹا مارے الله تعالی دهمت کرسے اس عورت پر جو رات کو تعبد کے شابے اُتھی اور تعبد پڑھی اور فادند کو بھی جگایا اور اگر خاوند مذاکع شخبر پر بیری ایسے خاوند کے مُنذ پر بیری ایس عورت پر جو رات کو تعبد کے شابے اُتھی اور تعبد پڑھی اور فادند کو بھی جگایا اور اگر خاوند مذاکع شخبر پڑھ سے ایس کی دی میرا مور خور میں ایک دو مرسے کے ساتھ تعاون کریں۔

الله تعالیٰ کا فرنان سے :

الله تعالیٰ کا فرنان سے:
وَ تَعَالَ نُو اعْلَىٰ لَبِرِ وَالتَّقَوْلَى ۔
ایک دُور سے کے ساتھ بیک کام بیں تعاون کرو

الله متعانیدار صاحب نے ماحصر (حانے وغیرہ) پین کی مولانا صاحب

الم المیان سے کہ میں اس وجہ سے جمجک گیا کہ نامعلوم یہ کیسا مال ہے تو تھا نیدار صاحب نے بتایا مولا نا آپ بلا جمجب کھا ئیں یہ علال و طیب ہے بچھر تھا نیدار صاحب نے بتایا کہ جب سے میری شادی وئی خسب ہے بچھر تھا نیدار صاحب نے بتایا کہ جب سے میری شادی وئی جیب حب میں گھر آتا ہوں تو میری نیک اور خوش نعیب بوی میری جیب میں سے بچھر نکلے تو اور اگر میری جیب میں سے بچھر نکلے تو اور اگر میری جیب میں سے بچھر نکلے تو اور اگر میری جیب میں سے بچھر نکلے تو اور اگر میری جیب میں سے بچھر نکلے تو اور اگر میری جیب میں سے بچھر نکلے تو اور اگر میری جیب میں دوزی پاک ہوگئی ہے ۔

کہ بیری کے تعاون سے میری روزی پاک ہوگئی ہے ۔

کہ بیری کے تعاون سے میری روزی پاک ہوگئی ہے ۔

اس دور بین سوبکر ہزار بین سے ایک دو الیبی خواتین ہونگی جو حرام سے خود بھی بچتی ہیں اور خاوندول کو بھی بچا لیبی ہیں - الیبی خواتین سے خود بھی جنت کے دروازے کھلے ہیں اللہ تعالی سب کوتونیق عطا کرسے۔

**(\(\alpha\)** 

نیز فاوند بیری کے مشترکہ حقُوق میں سے ریمبی سے کہ خاوند بوی حبنسی تعلق بینی آپس کے ملاپ کا کسی کے سامنے ذکر نہ کریں نہ خاوند کسی مرد کے سامنے بیان کرے نہ بیری کسی عورت کے سامنے بیابی کے کسی مرد کے سامنے بیان کرے نہ بیری کسی عورت کے سامنے بیابی کے کاری حدیث باگ میں اس سے سحنت ممانعت آئی ہے اور ایسا کرنیاوں ITT

مدين انسان كما يَّابَ .

مدين انسان كما يَّابَ عِنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ انهَا كَانَتُ عِنْدَ رَسُوْ لِاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَيَا مُّ كَانَتُ عِنْدَ رَسُوْ لِاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَيَا مُ كَانَتُ عِنْدَ وَ النِّسَاءُ قُعُوْ دُّ عِنْدَ وَ فَقَالَ لَعَلَّ وَالْمِسَاءُ قُعُو دُّ عِنْدَ وَ فَقَالَ لَعَلَّ وَلَعْلَ اللهِ وَلَعْلَ اللهِ وَلَعْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ینفظر و ن ۔ (الزواج ص ۲۹ جلد ۲۰ الزغیب الرسیب المامیلی میں اللہ عندانے فرما یا ایک فت میں حضرت اسمار بنت یزید صحابیہ رصنی اللہ عندانے فرما یا ایک فت میں دربار رسالت میں حا صفر تھی اور نچھ مرد اور عور تیں بھی حا ضر تھیں تو رحمت کا ننات صلی اللہ علیہ آلہ سے نے فرما یا شاید کوئی مرد کسی کے سامنے بیان کر دے جواس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے اور شاید کوئی عورت دو مرول کے سامنے بیان کر دے جواس نے خاوند کے ساتھ کیا سنے اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے اور شاید کوئی عورت دو مرول کے سامنے بیان کر دے جواس نے خاوند کے ساتھ کیا سنے اپنی ہوگئے تو میں نے عوش کیا ساتھ کیا سنے اپنی اللہ کی قسم مرد ایسا کرتے ہیں۔ بیان کو سامنے اللہ کی قسم مرد ایسا کرتے ہیں۔

اورعورتیں مجھی ایساکرتی ہیں۔ تورسول اکرم صلّ اللّٰم علید اکرہ ہے خوایا اللّٰم ایسا مرگز نذکر و۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شیطان کی کسی شیطان کے سی شیطان کے سی شیطان کے سی شیطان کے سی مثیطان کے ساتھ لوگوں کے سے ملاقات ہوئی اور وُہ شیطان اس شیطان نہے ساتھ لوگوں کے سامنے ہی ہم بستر ہوگیا۔
سامنے ہی ہم بستر ہوگیا۔
مدیرین ۲ عَنْ آبِی سَعِیدِنِ الْخُدْرِیِّ مِنْ اَلِّی مَنْ اَبِی سَعِیدِنِ الْخُدْرِیِّ مِنْ اِللّٰمَانِ اِسْ مَانِی اِللّٰمَانِ اِللّٰمَانِ اِسْ مَانِی اِللّٰمِی اِللّٰمَانِ اِسْ مَانِی اِللّٰمِی اِلْمُی اِللّٰمِی اِللّٰمُی اِللّٰمِی اِللّٰمُی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِلْمُی اِللّٰمِی اِلْمُی اِللّٰمِی اِلْمُی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اللّٰمِی اِللّٰمِی اللّٰمِی اِللّٰمِی اِلْمُی اِل

طريب م صنابي سيدية المخدري مِنى الما قال قال رسول الله مكل الله مكل الله عكيه وسرات الله مكل الله عكيه وسرات الله يوم القيامة السرح لله يفقي المنه المناس عند الله يوم القيامة السرح لله يفقي المدونة المناس المناس المناسبة وتعني الدونة المناسبة احدث هما يسر صاحبه -

(4)

نیز خاوند بیوی کے مشرکہ حقوق میں سے بیر بھی ہے کہ اپنی اولاد کی تھی ج

تی شادی کسی بد مزسب مکسی ہے ادب اور کسی مٹرابی برکردار کے ماتھ الم مدسیت یاک میں سئے ، اراياكم ولاياهم لأيضك بكمويفينونكم (صیح مسلم ، مث کوهٔ مزنون سر۲۸) ليمنى المسيم والمشت تم مدعقيده لوكول سسے بچوا ور ان كوابينے سے دور رکھو کہیں تمہیں گراہ نہ کریں کہیں تمہیں فتنوس بنلانہ کریں۔ ٧- سيدنا امام غزالي رحمة الشعليه نف قرمايا : وتمهما زقت إبنته كالماأو فاسقاك مُبتلِعًا أَوْسَارِبَ خَمْرِ فَقَدْ حَبّىٰ عَلَىٰ دِينِهِ وَتَعَرَّضَ لِسُخُطِ اللهِ ـ (احيارالعلوم ص سهم جلد) اورجبب كسى سنه ابنى ببيلى كالمكاح كسى ظالم ما فاسق بابدنهب مایسی سرابی سے کردیا تو اس نے لینے ندمیب کا نقضان کیا اوراس نے اسینے آب کو اللہ تعالیٰ کی اراضگی (غضب) کے کیے سیسین کردیا۔ - حصرت تشيخ أبوطالب مكى رحمة اللهعليدسف فرمايا: ولاينكح إلى مبتدع ولا فاسق ولاظالم عن

وَلَا شَارِبِ جَمْرِ وَلَا أَكِلِ الرِّبَا فَمَنَ فَعَلَ لَا لِلَّا فَمَنَ فَعَلَ لَا لَكِهَ الْرِبَا فَمَنَ فَعَلَ فَالَا فَرَاكُ فَعَلَ فَا فَعَلَ فَعَلَ فَعَلَ الْمَلْ الْمِنْ فَعَلَ فَعَلَ فَعَلَ فَعَلَ فَعَلَ فَعَلَ فَعَلَ الْمُعْلَى فَعَلَ فَعَلَ الْمُعْلَى فَعَلَ اللّهُ فَعَلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَ فَعَلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى فَعَلَ الْمُعْلَى فَعَلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

کوئی مسلمان کسی برعقیده کورشته مذوسے اور مذہ یکسی ظالم فاسق مشرا بی اور سُود خور کورشته دسے اور حب مسلمان نے ایسا کیا ہے شکس اس نے ایسے دین ہیں رخنہ ڈالا ۔

۴ - نیز نرایا :

و كيس هو كان المسلمة المسلمة

مجمع الفتادى ميں سئے:

سُئِلَ الرُّسُتَغَنِى عَنِ الْمُنَاكَحَةِ بَنِينَ اَهْ لِالسُّنَةِ وَاهْ لِالْمُعَزَّالِ فَقَالَ لَا يَجُوْرُ اهْ لِلسُّنَةِ وَاهْ لِالْمُعَزَّالِ فَقَالَ لَا يَجُورُ (تعنيرُه صابيان ص٢٢٣ جله)

علامهرمتغنی سسے پوجیھا گیا کہ اہل سنت وجاعت کااورمعتزلیوں میں میں بہرا جریہ کی ایک مند میں نہیں این مند

کا کی بین بین نکاح ہوسکتا ہے یا نہیں آپ نے فرمایا بیجائز نہیں۔

٩ - دال بعدعلامه هي رحمة الله عليه تعفرايا . وَقِسَ عَلَى هٰذَا سَارً الْفِرَقِ النَّالَ لَيْ النَّالَةِ وَقِسَ عَلَى هٰذَا سَارً الْفِرَقِ النَّالَةِ التِّى كَمْ كَكُنُ إِعْتِقَادُ هُمْ كُاعْتِقَادِ اَهُ لِ السُّنَّةِ وَكِرْمَ بِدُلِكَ الْإِعْتِقَادِ إِكْفَامِحُ آوَ تضيليل - (تفيروح البيان ص ١٨٨ مله م) یوں ہی باقی تمام گراہ فروں سے ساتھ مکاح نا جائز سیے جن سے عقائد المل سُنت وجاعت كعقائد جليه منبي بي اور من فروى كى يمفيريا تضليل لازم أفي بو ـ ٤ - وَلُوْحِطُانَ مُبْتَدِعًا وَالْمُرْاَةُ مُسِيِّيدٌ كَمْ يَكُنُ كُفُواً لَهَا \_ (تقنير و ح البيان ص ٩٠ جلد ٩) اگر مرد بدعفیده بهواود عودت شی بهوتو ایبا مرد کسی عوت کا کفو نہیں ہوسکتا ۔ ۸ کیبری شرح منیریں سئے: المبتدع فاستحمن حيث الإعتقاد وهو الشك الفِسْقِ مِنْ حَيثْ العُسَمَلِ ـ ليعنى بد مزيرب عقيره كے كحاظ سے فاسق سيّے اور بير فاسق عملى

سے بدتر ہے ۔

9 - نیزفاولی شامی (ردالمخار) بین سنے ۔ حُرِى آنَّ رَجُلًا مِنْ اَصْعَابِ إِنْ كَنِينَاتُ بخطب إلى رجيل مِن أَهُ لِالْحُدِيثِ إِبْنَتُ لَا في عَهْدِ آبِي بَحْثِ الْجُوْزَحَانِي فَأَ بِي الْآنَ كِيْرُكُ مَذْ هَبِهُ فَيَقِيلًا خَلْفَ الْإِمَامِ وَرُفَعُ يكيه عندا لإنجطاط وغير ذلك فاجابه وزوجه فقال الشيخ بعد ماسئل عرب هذه وآطرق رامسد النكاح حائزه ولكن أتحاف عكيران ميذهب إيمائه وقت التزع لِأَنْكُ إِسْتَكُ عَنْ بِمَذْهَبِهِ الَّذِي هُوَ حَوِيْكُ وَتَرَكُ الْآجُلِ جِيفَةٍ مُنْتَنَةٍ -(ردالمحار ٨٠ عبدس باب التعزير)

لیمنی ایک عنی مرد نے کسی اہل حدیث سے اس کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا تواس اہل حدیث نے کہا رشتہ دیتا ہول کیکن رشرط بیہ کہ تو حنفی فدہب حجوث دسے اور فاتحہ خلف الامام بڑھے اور فاتحہ خلف الامام بھی منرط قبول کر ہی اور شستہ میں مرفع بیرین کرسے اس براس حنفی نے بیر شرط قبول کر ہی اور شستہ میں مرفع بیرین کرسے اس براس حنفی نے بیر شرط قبول کر ہی اور شستہ

موجودہ دور ہیں کچھ جاہلیت کی برسمیں لوٹ آئی ہیں۔ ان میں سے ایک بیستے کہ برادری سے دشبۃ باہر مہیں کرناخوا کسی تنرابی برمعائ ،کسی سُو دخوار بلکہ کسی ہے اوب برعقیہ ہسے کہ نا پڑھ ہے تر دشتہ داری کر لیے ہیں مگر برادری سے باہر مہیں کرنے حالا نکہ حکم برستے کہ کوئی دیندار اچھے خان والا رشتہ ملے تو اسے ترجیح دوجینی مدیث باک میں ہے :

ا- عَنْ آبِی هُریرَة رَضِی الله عَنْهُ قَالَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّا للهُ عَلَيْهِ وَلَسَاّ- تُمنْ كُحُ الْمَرْاةُ اللهِ صَلَّا للهُ عَلَيْهِ وَلَسَاّ- تُمنْ كُحُ الْمَرْاةُ اللهِ صَلَّا للهُ عَلَيْهِ وَلَسَاّ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

رسول الله على الله عليه وآله و الم الله على حيار باتول كا لحاظ كيا حا تأسيّے - ١ - مال ، ٢ - برادرى ، ١٠ يسن وحال -١٠ دين بلذا كه ميري أمنت تم دين كوتر جمع دو -٢- نيزنبي أكرم صلى الله تعالى عليه الهرو ترن فرايا: إذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرُضُونَ وِثِينَهُ وَخُلَقَهُ فَرَوِجُوهُ وَ إِنْ لَا تَفْعُلُوهُ تَكُنُ يِنتُنَهُ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادُ عَرِبُضُ . ( رواه الترمذي ص ١٩١ حبله مست كلة متربيت ص ٢٩٧) کینی اسے میری اُمنت جب تم سسے کوئی ایسا مرد رشتہ طلب کسے حس کا تم دین اورخلق بیند کمستے ہوتو اس کورشۃ ویدو اور اگر تم سنے ایسا مذکیا تو زمین میں فعند اور لمیا چوڑا فساد بریا ہوجائے گا۔ اور بیر فساد جومعا مشرک بی بریا ہوجکاستے اسسے ہم اپنی جمھوں سے دیکھ رسے ہیں۔ فَاللَّهُ حَدِيرُ حَافِظاً وَهُوَارُحَمُ الرَّاحِمِينَ ـ كين ومملكان مس سنه ايني كردن مين بي رحمت صلى لاعليوالهولم كى غلامى كا بير دالا بواسبَ وه توخوش عقيده دينداركوبى ترجيح ديگا -چنا پخہ صاحب نزمترا اناظرین نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے

المرا مروکے قامنی نوح بن مریم جو کدا بینے زمانے کے دوسار میں سے شار ہوتے تھے ان کی بیٹی جوان ہوئی تو بڑسے بڑسے امیروں ستے قامنی صاحب سے دشتہ طلب کیا مگر قاصی صاحب نے خاموشی اختیار کیے رکھی مجھرقامنی صاحب نے ایک ہندی غلام خریداحس کانم مباک مقاادر اس کو اینے باغ پر باغبانی کے سکیے جمعیج دیائے کیم عرصہ کے بعد قامنی صاحب اسینے باغ پس گئے اور لینے غلام مُبادک سے فرما یا معجے کھانے کے سلیے انگور دسے مہارک نے ایک ٹونٹر انگوروں سما قامنی صاحب کی خدمت میں میش کیا قامنی صاحب نے حکیھا تو وُہ ترس مقا مجرفرایا کوئی اور خوشددسے وُوررا خوشه و یا تو وُه مجی ترسن مقایوں کرتے کرتے قامنی صاحب کوعضتہ آگیا اور فرمایا کے مُبارک تو میرے ساتھ ٹھٹھ کرتا ہے محصے تو ترین انگورہی دیتاہے اس غلام (مبارک) سنے عرض کیا جناب مخصے کیا معلوم کہ کونیا ا نگور ترس سنے اور کونیا میٹھا ہے، اس پرقامنی صاحب نے کہا تھے ات عرصه بو گیاست باغیانی کرستے ستھے ابھی تک اتنا بھی پتر منیں علاکہ كونساترس سنك اوركونسا ميطاست بيسن كرمبادك في كها جناب أكب في معطي باغباني اور بكباني كركيد ميال مفيواسيك مذكد كهان اللے کے سکیے اس نے تو آج مک کوئی انگور حکھا ہی منیں کیوں کہ یہ خیانت سے بیس کر قاصنی صاحب جیرت ہیں گم ہو گئے کہ یہ کتناامانتار سی ا در متقی سے پھر قامنی صاحب نے کہا اسے غلام میں تھے حکم کرول تومان کے کا عرض کیا ہیں نیاز مندہوں میں اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق آب کا حکم بسروحیتم قبول کروں کا قاصنی صاحب نے فرایامیری ايك بينى ينے جوكه صاحب حسن وجال وكمال سيّے عالمه فاصله سيّے، اس کا دشتہ مجھے سے بڑسے بڑسنے روسار نے طلب کیا سے کیکن ہیں نے اسے مک کسی کو ہاں نہیں کی لنذا تو مخصے مشورہ دسے کہ میں کیاکوں غلام سنے کہا جناب مشورہ تو موجود سنچے کہ کا فرلوگ جا ہلیت سکے زمانہ میں حسب ونسب (برادری) کو دیکھتے تنے اور میوُدو نصار اے حسن وجال کو دیکھتے ہیں اور رسول الله صلی الله علیہ والہو تم کے ما شنے والے دین و تقولی کو دیکھتے ہیں اور اب ہمارسے دور ہیں . مال كو ترجيح دينة بي اب آب ان مي سي حسے جيا ہي اختياركر لیں ، بیٹن کر قاصنی صاحب نے کہا اسے مبارک میں تو دین تقوٰی كوزجهم دول كا اوربين حابتنا بيول كه تيرسه سامقدايني ببيلي كا بمكاح كردول كيول كه ميل بجهرين دمانت و امانت دين وتقويه و کیھ لیاسئے۔ اس پرغلام نے کہا جناب میں آپ کا زر خرید اور ایک مبندی غلام ہول للذا ہے کیسے اپنی بلیٹی کا میرسے ساتھ مکاح تحرین کے قامنی صاحب نے کہا اسے مبارک امھے میرسے سامھ جل کھر سالگا چلیں گھر پہنچ کر فاصنی صاحب نے بیوی سے مشورہ کیا ہوی نے کہا جیسے آپ کی مرصنی سیے کریں لیکن میں بیٹی سے بھی مشورہ لے لول ور جب مال نے بیٹی سے مشورہ لیا تو بیٹی نے کہا امی جی میں نے کہی بھی الب کے علم کی نا فرمانی منیں کی اور اب بھی افلہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آب کی حکم عدولی نه کرول کی جلسے آپ جا ہیں کریں۔ قامنی صاحب نے اس مبارک نامی غلام کے ساتھ بیٹی کا بھاح کر دياتو الكيرتعالى نے اس بيكر صدافت وديا نت تقونى دير برگارى كصيحة وسي سي جو المركا عظاكيا اس كأنام سيرناعيدا الله بن مُبارك سبّے جوکہ علم زہر سے آسمان میر متنارہ بن کر جیک رہائے ، اور جوکہ مرتيس المحدثين تسيلم كيا كياست -رحمهم الله نقالي وجعل لجندما واهم (نمزيمة الناظرين ص ١٣٤) سيدنا تعيدين مسيب افضل النابعين كم إلى ايك نوجوان تها اسطے ایک مسجد میں نمازیں بڑھا کرتے تھے کھے عرصہ کے بعد وہ الله نوجوان مسجد میں مذایا غاست رہا بھرجب وہ آیا توحصرت سیزنامعید بن ملیساللم نے نوجھا اسے عزیز تو کہاں رہا عرض کیا حصنورمیری ہوی الکھا بهار ہوگئی تھی مجرؤہ فرت ہوگئی سبّے اس برین فی کی وجہسے حاضرنہ ہوسکا بیرش کر فرمایا تونے ہمیں بتایا کیوں نہیں تاکہ ہم بھی تیری الداد كوكستے بھرجب وہ نوجوان أعضے لگا تواک نے بیجھا كہيں ودسری شادی کی سے عرض کیا حصنور محجد نا دار کو کون رشت دیا ہے فرمایا بین رشته دیها برک نوجوان نه عصن کیا کیا حصنور واقعی ایسا كمرين كے تو آب نے خطبہ بیٹھنا نثریع كر دیا اور بیرے تھا اپنی ببی کا بھاح کمردیا ، معجے اتنی خوشی ہوتی کہ بیں ایسے میں کھو كيا مخصے بہتر مذ چلے كر بيل كيا كروں بيل كھر جلاكيا اور سويتے الک کیا کہ کسسے قرمنہ لوں کو تی راستہ نہ نظر آیا پھرمغرب کی نماز ادای اور گھر حاکر جراغ حلایا اور میں روزہ دار تھا اور گھر نیں اکیلا ہی مقا میں نے کھانے کے لیے رونی اور زیتون رکھا تو ا چابمک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا بیں نے آوازوی کون سنے، جواب ملا میں معید شول میں سفے سوحیا سوا حضرت معید بن میلیدی کے اور تو کوئی سعید میرا واقعت نہیں میں نے دروان و کھولاتوصرت سعید بن سیسی تشریف فرا بین میں نے دل بین خیال کیا شاہداب ان کو پھیتاوا لگا ہوگا تو میں جواب دیتے استے ہوں گے میں نے

عرض کیا حصنور آب نے کیول تکلیف کی آب پیغام بھیجے تو بی خود حاصر بعوجابا فرما یا نهیں میراہی حق نے کہ بیس آؤں عرض کیا حصور کیا حکم سیّے فرمایا میں نے دینی مبینی کا تیرسے ساتھ لکاح تو کم دیا ہے تریس نے خیال کیا تو گھریس تنهائے للذا پس تیری ہیری کوسا تھے کے کرایا ہول میرسے پیچھے کھڑی ہے اس کو اندرسے جا می فرماکر اس والیس موسکتے اور میں اپنی بیوی کو اندر سے گیا تو مترم وسیاکی بیکر نشرم کی وحیرسے وروازے کے اندر گرگئی اور میں نے مکان کی حصت پر چڑھ کر ہما ہیں کو اطلاع کر دی اس بیمهات کی عورتیں آگئی اور مجرمیری والدہ نے منا جو کہ اپنے گھریں مقیم تھی وُہ مجی آئی اور کہا میں قرکبان ہوجاؤں اور وہ میری بوی تحسن وجال كى يبكيه قرآن ومنبت كى عالمه فاصله مقى بهرايب ماه یمک نه بین حضرت سعید کی خدمت بین حاضر ہوا یذوه تشریب لاست مید کے بعد ہیں حاصر ہوا ترکافی لوگ موجود شخصے ہیں ملام عض كركم بيط كيا اورجب لوك المط كريط في تو آب نے الچھھا تیری ہیری کا کیا حال سنے میں نے عرض کیا هسر حيثتيت مس بهترسية خيريت مس سه تو فرما يا اگروه كسى بات مين فرماني

ان سر دو مذكوره بالا واقعات بر دُه حضرات غوركري جو ہر حکہ اپنی ناک کو اُدنجا رکھنا جاہتے ہیں اور سوجیس كه غلامان مصطفے صلى الله عليه مآله ولم مرجكه غلامي رسول كو ترجيح وبينة بي اور الشرنعالى ان كى ناك اوكي ركها ستے انہیں کو دونوں بھان میں عربت عطا کرتا ہے۔ الحاصل مشلمان به لازم سبّے کرکسی بدعقیرہ، ہے اوب بد کردار اور سرایی کیایی کو سرگز مرگز رشته نه وسے کیا کوتی عقلمند پیند کرسے گاکہ اپنی کخت حکر اپنی بیٹی کو اسپنے بالمتقول الكي مين بيطينك اور اگر كوتى معى اس كو بيند نبيل كرتا توكيول ابني بنيول كوايس لاعتول دوزخ بين يحييك بو کیوبحہ بیوی اینے خاونہ کے پیچے ہی عموماً جلتی سے اور جب کسی سے اوب بعقیدہ کو آب نے رشتہ وسے وہا تو بیوی مجی بے اوب ہوجائے گی اور بے اوب کا محکانا بینا دوزخ ہے۔ اللہ تعالی نے قرائن باک میں ذمایا :

آن مختبط آغمالک و آنتی لاتشور و آنتی این میس میساندی سادی بیکیال ملیا میس به و ابنی می دوب سے تماری سادی بیکیال ملیا میس به و ابنی کی دوب سے تماری سادی بیکیال ملیا میس به به بی مذبطے گا۔

ح کے کے کے

يا الله بمين بوش عطاكر بم سمحين، اولا وكو درزخ كا ايندهن نه بنالين الحكين الله وكحول حسبنا الله و نعم الوكيل وكاحول وكا قوة والآ بالله العلى لعظيه وكا قوت كل الله العلى لعظيه وكا قوت كل الله الله العلى العظيه وكا الله الله الله الله الله المعلى الله والمحالية والمح

https://archive·org/details/@madni\_library

Click For More Books

or More Books Madni Library Whatsapp +923139319528

## https://archive.org/details/@madni\_library

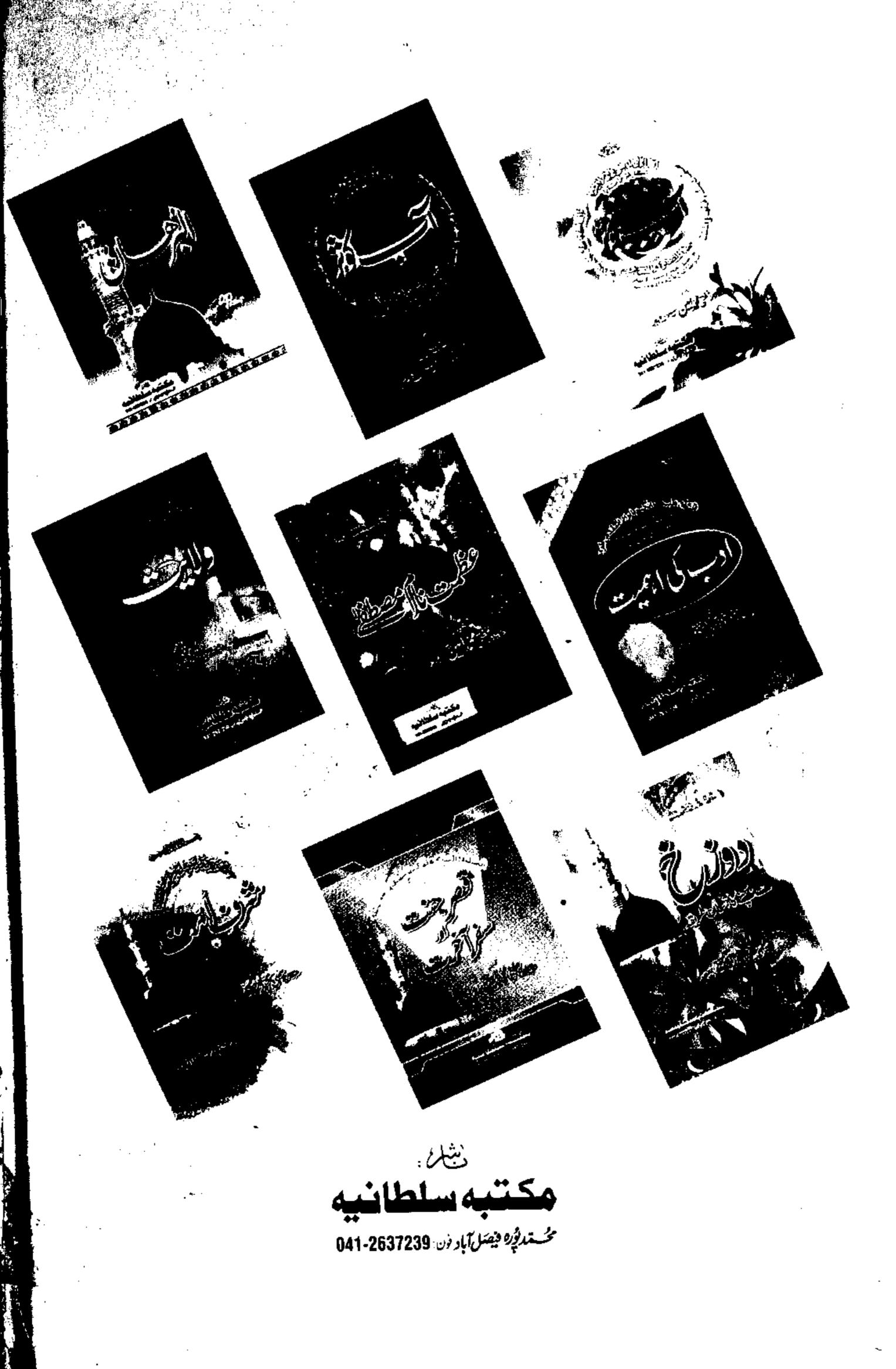

Click For More Books